(قرآن) ترافی دیت میں والدین کی عظمت اور سن کو کے اسحام وہرایا نیز انبیائے رام اور نرر گان دین کے بی آموز واقعات فسمحایا مولانا الحاج فالني تشييداً على على موفى اثاعت ميزلصوفي اكب من تعديض المايك

#### سلسله دارالتصنیف صوفیه نمبر (۲۲۳) جمله حقوق محفوظ میں

| عظمت والدين                               | ام كتاب                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| لاناقاضي سيدشاه اعظم على صوفى قادري       | مؤلف مسمول                               |
| "اردو کمپیوٹر سنٹر"                       | الى الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 181-1-17 روبروجامعه عانشه نسوان           |                                          |
| ناپیٹ -حیررآباد ۲۵۹ه،۵(اے - پی)           | داراب جنگ کالونی - ماد                   |
| 4413850                                   | نون                                      |
| ۔ حافظ سید مرتضیٰ علی صوفی حیدر قادری     | ما تینطل ( اندر ونی وبر فرنی )           |
| او - اليس كرا فكس - نارا ئن گوژه          | طباعتطباعت                               |
| سيدالصوفيه اكيدي حيدرآباد                 | اشاعت                                    |
| بيع الاول المالكر                         | ا يدليثن سوم                             |
| 15/-                                      | قيت                                      |
| عرية والسائد                              | سلامات كابل                              |
| لورث حيدرآباد س <sub>ا</sub> ر فون 562636 | ا) 247-1-21 تصوف منزل قريب ہائي          |

۲) 285-1-21 ایس -اے -اسٹیشنرس، قریب ہائیکورٹ حیدرآباد -۲۰۰۰۰

\_ حدرآما و

\_\_خيررآما و

\_حدرآیاو

۳) حسامی بک ڈیو ۔ مجھلی کمان \_\_\_\_\_

۷) ہلال بن اسٹور ۔ گز ار حوض \_\_\_\_\_\_

۵) اسٹوڈنٹس بک ہاوز رچار مینار

#### مَنْ الله الله

میرے مشفق والدین ِ ماجدین حضرت سيدالصوفييه مفتى سيدشاه احمدعلي صوفي قادري اور سيره ام الخير فاطمه صاحبه عليهما الرحمة والرصنواں کی ارواح مقدسہ کے حضور اپنی اس علمی کاوش کا مذرانه پیش کر تا ہوں جن کی توجه و شفقت ، تعلیم و تربیت اور نوازش و عنایت نے محجے عرفان وآگھی کا فیصنان بخشااور جس کی بدولت ہی میں جمداللہ دین و ملت کی کھے خدمت کے لائق ہوسکا۔

میری ہر کامیابی کا اعظم ہے راز حاصل شفقت و رحمت والدین

ورین خیرارین درون خیرارین شاراعظم علی صد

قاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادرى

#### فهرست مضامين

| رمنا وغفنب الهيع                            | تعدمت والدين ونياسے بڑھ كر ٢٩٧                              | فهرت                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| غلام پائے توکیا کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | افضل عمل مسمسه                                              | پیش گفت                                      |
| ج وعمره کی تکمیل بیسی                       | نيت مين خيرزياده                                            | وبهلا باب ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| تم سے اولا دنیک سلوک کر یکیم                | عمرورزق میں زیادتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | عظمت و الدین قرآن کی نظر میں – ۱۱            |
| باپ ہمبروالیں لے سکتاہے                     | والدين جنت بھي دوزخ بھي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قرآن میں والدین سے مراد                      |
| ماں کی امتیازی عظمت ہے۔۔۔۔                  | کم وقت میں زیا وہ تُواب ۔۔۔۲۶                               | والدین ہے حس سلوک ۔۔۔۔۔۱۲                    |
| قدموں کے نیچ جنت                            | جہاد سے افغنل بے                                            | " بالوالدين احساناً " والي آيات ١٢٠          |
| ماں کا درجہ یاپ سے بڑھ کر سے                | بجرت سے افعنل کا                                            | خدا اوروالدین کے انعام ایک جیسے ۱۳           |
| بوسهُ والده سے نجات دوزخ                    | نظر کرناعبادت اور ج                                         | احسان اوراطاعت میں فرق14                     |
| نمازسی ماں کو جواب دے                       | الثدكى رصااور تاخوشى بسيسهم                                 | ماں کی منقت حمل کے دوران -17                 |
| جنت نعيب ہو                                 | دوزخ سے نجات ومغفرت ہے                                      | جان کے ذریعہ فدمت کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔ا           |
| بغیراجازت جدایهٔ ہو                         | ملک الموت والپس                                             | مال کے ذریعہ خدمت کا حکم                     |
| وروزہ کے ایک جھنگہ کا بدلہ نہیں ہے          | اولاد كامال جائز                                            | بڑھاپے میں حن سلوک کاحکم                     |
| عمره فج اور جباد كاثواب بيسب                | باپ کی امتیازی عظمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | سليمان عليه السلام كاتشكر و د عا19           |
| جہاد سے افضل ہے۔                            | فرمانبرداری۲۹                                               | صدیق اکبر <sup>*</sup> کا تشکرود عا <b>۴</b> |
| و الدین کی و فات کے بعد نیک <b>نوک ۔ ۳۷</b> | نیک سلوک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | يحييٰ عليه السلام كاحن سلوك ٢١               |
| وعائے مغفرتکا                               | الله كي اطاعت                                               | عبینی علیہ السلام کاحسن سلوک۲۱               |
| بعد وفات نیکی کاطریقهٔ                      | جنت کا درمیانی دردازهبه                                     | ابرا بيم عليه السلام كي دعا                  |
| دوستوں سے حسن سلوک                          | تواور تیرا مال والدین کاہے ۔۔ ما                            | توح عليه السلام كي دعا                       |
| خود کی بخشش                                 | باپ کی ایک نظر                                              | خصر عليه السلام كالزك كوقتل كرنا -٢٢٣        |
| ځی اداني                                    | عضه پرنرمی                                                  | دو سراياب                                    |
| رِّمْن كادائي                               | تام ہے نہ بکارے ۔۔۔۔۔ تا                                    | عظمت والدين رسول كي نظر مين٢٢                |
| نفل صدقہ                                    | آگآگ نه علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | عظمت والدين ا درتم ات الماعت ٢٨              |
| ہر جمعہ اولا و کے اعمال پیش بیش             | بیوی کو طلاق ـــــــا                                       | الحيى خدمت كاحكم                             |
|                                             |                                                             | ·*                                           |

باعظمت والدوك باعظمت فرزند\_44 نا فرمان بسناطوفان میں عزق \_\_\_\_ یرم ماں کی وعاہے کامیابیاں ۔۔۔۔ 44 اولاد کے حق میں باپ کی سک دعا مرسم ماں کی قدموی کاانعام ۔۔۔۔ کال اطاعت گزاروالداور فرما سردار بینا - ۴۹ ماں کی وعاہے جیدِ عالم بن گئے ۔۔ 44 باپ کے اشارہ پر بیوی کو طلاق ۔۔ ۵۰ والده کے وسلہ سے وعامقول کے موسیٰ علیه السلام کی الواح اوروا لدین ۵۰ باپ کی بے حرمتی برخدا کا عفر ا ماں کو ہیمار چھوڑ کر ج نسکی نہیں ہے۔ 44 بغر خد مت والدرج ب سود \_\_\_\_\_ ۴۸ فرمانير دار بينا حدا كو محوسي ا ماں کی خدمت کو ج رفعنیلت \_\_\_ 99 ماں کا فرمانیر وار خدا کو بیند \_\_\_\_\_ | ۵ باپ کی قریر غیبی آواز \_\_\_\_\_\_ ا یسے کی معفرت سے باپ کی مغفرت - ای مِعانی کی عبادت قبول \_\_\_\_\_9 عظمت والده اوررسول كريم صلى اعديم م ٥٠ خدمت والدين تآفت مُل گئي ــــ ٠٠ ماں کی مددعات یاؤں کٹ گیا ۔۔۔ الم معانی والدین ہے شفاعت رسول۔۔۔ گستاخ پیغے رمذاب تر\_\_\_\_\_ا ک يا نجوان باب باب عرت انگردوستن آموزمتفرق حکایات ۴۷ عظمت والدين بزرگان دين کي نظر ميں ٩٠ ایک رات کاحسان ماورا دانهٔ جو ۲۲۰۰ بوجه خدمت ما درحاصر رمول پذیروے ۴۰ کمیل کے دونکڑے \_\_\_\_\_\_ک ماں کی دعاہے اند حابیثا بینا ۔۔۔۔ الا باپ کی شفقت اور پینے کی بے رخی معلم کے یاں کی خوشنوری سب سے اول سے یینے کا ظلم اور ماں کی مامتا \_\_\_\_\_م ماں کی اطاعت سے جملہ مراتب \_\_\_\_ ۱۲۴ مغربی تعلیم یافتہ بینے سے باب کی تو ہین مم ک ماں کی مرضی کا لحاظ\_\_\_\_\_\_ اولا دے لئے خدمت والدین کا اسلوم مورد ک خدمت والده كي بدولت ولايت ٢ ماں کی نصحت برحق گوئی کا کھل ہے ۲۲ فہرست کتب جن ہے مصامین ماخوذ ہیں ۸۰ والدين كامنه ويكھنامقول عج ـــ 9 ونياكا بهلانا فرمان بعبًا ---- ٢٧٨

ماں کی قد موسی ذریعیہ مغفرت \_\_ ۲۶

جمعه كو زيارت قبروالدين \_\_\_ -مهم زیارت قروالدین عج کے برابر ، بہم صالح اولا و کی د عانفع بخشش۔ بهم والدین کی نافرمانی کابرا انجام-اسم والدين كو رنجيده كرنا ــــــا٣١ کسی عمل میں نفع نہیں ۔۔۔ ۲۹ رزق منقطع ہوجائے \_\_\_\_\_ خرات نامقول ہوجائے --- اہم خداکی نظرے محروم ہوجائے۔۲۲ ناک برفاک بڑے ۔۔۔۔۔ جنت سے محروم ہوجائے ۔۔۔ ۲۲ خدا کا ملعون \_\_\_\_\_\_ كبره كناه \_\_\_\_\_ه موت کے وقت کلم نصیب مذہوا کم ونمای میں عذاب \_\_\_\_\_\_ ترزنظرے ویکھنا بسیام دوزخ كاعذاب موسي عظمت والدين انبيا يركزم في طري ١٧٩

باپ کانافرمان خدا کامر دود - ۲۶

#### عامدأو مصلياً **بينش** گفت

عصری سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں محیرالعقول نی نی ایجادات نے زندگی کو نہایت آرام دہ سہولت بخش اور حسین تربنادیا ہے جس کی بدولت آج انسان مادی ارتفاء کی انتهائی بلندیوں پر پہنچ حکاہے لیکن مادیات میں ہم جس قدر عروج وترقی حاصل کرتے جارہے ہیں اسی قدر تنزل و انحطاط روحانیات اور اخلاقیات میں پیدا ہورہا ہے ۔ ستم بالائے ستم یہ کہ مغربی تعلیم و تہذیب کا دلدادہ ہمارا موجود معاشرہ ہمیں اسلام ناآشنااور دین بیزار بنا تاجار ہاہے بحس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآنی کر دار اور اسلامی اقدار سے ہم کوسوں دور صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں ۔ اسلام نے بڑوں بزر گوں کے ادب و احترام کا جو سلیقہ اور چھوٹوں اور ستقین سے شفقت و مہربانی کاجو طریقة سکھلایا ہے وہ ہم میں اب شاذ بلکہ عنقا ہو گیا ہے ۔ خصوصاً والدین کی خدمت و طاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو ہماری نئی نسل بالکل نظرانداز کر رہی ہے۔بعض وقت تو بدبخت اولاد کی جانب ہے مانباپ پر دست درازی بلکہ انہیں قتل کر دینے کے تک واقعات سنائی دینتے ہیں جب کہ ارشاد ر بانی ہے کہ مانباپ کو "اف "تک نہ کہو اور اُنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے گستاخی کو گناہ کبیرہ اور والدین پر ہاتھ اٹھانے والے کو قتل کا مستحق قرار دیا ہے اور مانباپ کے قاتل کی نماز جنازہ پڑھنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے۔طرفہ تماشہ یہ کہ آج کااعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان طبقہ تک والدین کے حق میں اس قدر احسان فراموش اور بدسلوک بن گیا ہے کہ والدین کی تکہداشت کے لئے مغربی ممالک کے "RESUCE HOMES" یا "HOME FOR THE AGED" کی طرز پر دار المعذورين ، دار المعمرين اور دار المساكين ك قيام كي تجاويز اور منصوبے ان كي جانب سے تیار کئے جارہے ہیں تاکہ اپنے والدین کی خدمت سے خود کو چھٹکارا مل جائے اور انہیں ایسے اداروں کے رحم و کر م پر چھوڑ دیاجائے۔ حالانکہ اسلام نے معاشرہ میں خدا اور رسول کے بعد مانباپ کو سب سے بڑا

مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک نیزان کے حقوق کی پا بجائی کے لئے قرآن و حدیث میں بار بار تاکید فرمائی گئ ہے ۔ قرآن حکیم میں حق تبارک و تعالیٰ نے "و قُول کر تبار کو حقوق کی کر تبینی صفیر گا (اسرا، ۱۳۳۰) "کے ارشاد کے ذریعہ جہاں اپن تحقیقی ربو بست کے ساتھ والدین کی مجازی ربو بست کا ذکر فرمایا ہے وہیں خالق اکر نے احسانات کے لئے "ان اشکر لئی و لو المحد پالے تھمان ۱۳۰ کے ارشاد میں اپنا شکر کرنے کے ساتھ والدین کا شکر اداکر نے کا بھی حکم دیا ہے ۔ احادیث شریعہ میں والدین کے حقوق کی ادائی کے لئے خصوصی ہدایات دی گئی ہیں مسلاً ان کی خدمت و طاعت، ان کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم نیزان کے لئے تو یہ ہے ۔ ق ویہ ہے ۔ ق ویہ ہے کہ دنیا میں سرسبزی و کامیا ہی اور آخرت میں نجات و سرخروئی کاراز والدین کی اطاعت و خوشنو دی اور ان کی نیک دعاؤں میں ہی مضمر ہے ۔ اس کے برعکس والدین کے ساتھ نافر مانی ، بدسلو کی اور بدکلامی دنیا میں رسوائی و محرومی اور قبر و حشر میں عذاب الهیٰ کا پیش نے مہ ہے ۔

(٤)

پیغیم حق صلی الند علیہ وسلم نے والدین کی خدمت و طاعت کو جہاد اور ج سے افضل قرار دیا ہے جانانچہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جسے عاشق رسول نے مخص اپنی ضعیف و نابینا والدہ کی خدمت و خبر گیری کی خاطر نہ تو ج کیا اور نہ ہی بارگاو رسالت میں حاضر ہو کر شرف نیاز حاصل کیا ۔ اس کے باوجود کین میں موجود اپنے ایک تابی عاشق صادق کے اس طرز عمل کو تعظیم شریعت کی سند عطا فرماتے ہو کے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "میں کین کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوی پا تاہوں " ۔ پھر خالق ، فرشتے اور ساری دنیا جس پر درود و سلام کھیج وہی ذات پاک اپنا سلام اولیں تک پہنچانے کی حضرات عمر و علی رضی اللہ عنہما سے خواہش کر تے ہو ہے اپنی است مرحومہ کے لئے دعا کر وانے کی ہدایت بھی فرماتے ہیں خواہش کر تے ہو ہے اپنا پیر ہن مبارک بھی بطور ہدیہ سرفراز فرماتے ہیں ۔ اس تناظر میں وہ مسلمان ذر ااپنا جائزہ لیں جو آج وین کی راہ میں نگلنے کے بہانے گئ دن بلکہ کئ مہینے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے دنیا کی سیر و سیاحت کے مزے لوطنے رہتے ہیں جب کہ وطن میں ان کی خدمت کے

محتاج و مستحق ضعیف و بیمار مانباپ بستر بیماری پر معذور و لاچار بڑے دم توڑ دیتے ہیں۔ ہیں۔

عظمت والدین کاموضوع بڑا وسیع و وقیع ہے جس پر عربی فارسی میں متعد د مبسوط کتب موجود ہیں لیکن ایک عرصہ سے اس موضوع پر ار دو میں ایک مختصر اور جامع رسالہ کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی تھی سبحتانچہ والد بزر گوار حصزت علامته الحاج قاضی سید شاہ اعظم علی صو فی قادری دامت بر کانتہ نے نہایت مشقت اور عرق ریزی کے بعد کئی مستند کتب سے کشید کر دہ علی عطر کو سپرد قرطاس فرمادیا جس کو "عظمت والدین " سے موسوم کیا گیا ہے ۔ یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے ۔ پہلے باب میں جملہ (۱۸) قرآنی آیات کے ساتھ تفاسیر کے اقتباسات درج کئے گئے ہیں ۔ دوسرے باب میں صحاح ستہ کے علاوہ حدیث کے دیگر مسانید اور معروف مجموعوں سے ماخو ذبھملہ (۱۳۷۱) ارشادات نبوی جمع کئے گئے ہیں جس کی ہر حدیث کے راوی اور ماخذ کا عام بھی ساتھ وے دیا گیا ہے۔ تسیرے باب میں سیرت انبیائے کرام ہے موضوعاتی تفصیل جملہ (۱۹) تکات کے تحت پیش کی گئی ہے سچو تھے باب میں بزرگان دین اور سلف صالحین نے والدین کی خدمت و طاعت اور ان کے ساتھ حس سلوک کے جو قابل تقلید نمونے اپنی زندگی میں چھوڑے ہیں ان کا احاطہ جملہ (۲۲) سبق آموز واقعات کے ذریعہ کیا گیا ہے ۔ پانچویں باب میں ایسی عبرت خیزاور اثرانگیز متفرق حکایات نقل کی گئی ہیں جس کے مطالعہ کے بعد قاری متاثر ہوے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ آخر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین سے حسن سلوک پر اولاد کے لئے ایک اسلامی منشور کے زیرعنوان (۳۵) فرائض کی سلسلہ وار فبرست بھی دی گئی ہے۔ کتاب کے اختتامی صفحہ پر قرآن پاک کے علاوہ زائد از سائھ ( ۴۰) مستند ، معتبر اور معروف کتب و رسائل کے نام تحریر کئے گئے ہیں جن سے مضامین اخذ کئے گئے ہیں یا اقتباسات وحوالہ جات نقل کئے گئے ہیں ۔لیکن پچ یو چھئے تو تو فیق عمل کے لئے خوف الهیٰ رکھنے والے کو صرف ایک ہی آیت ، عاشق رسول کو صرف ایک ہی حدیث ، محب اولیا ۔ کو صرف ایک ہی واقعہ اور عبرت حاصل کرنے والے کو صرف ایک ہی حکامت کافی اور بس ہے۔

« عظمت والدین " کے اب تک دوایڈیشن طبع ہو چکے ہیں ۔ہربار مفید مواد کے اضافہ سے کتاب دلچیٹ ترہوتی گئ اور غیر معمولی مقبولیت کے سبب نسخے ہاتھوں ہاتھ لکل گئے ۔ مزید نئے اور دلچپ مضامین کے شمول سے کمپیوٹر کتابت کا یہ تهیرا ایڈیشن این صوری و معنوی خوبیوں کی بدولت نہایت دلکش دیدہ زیب بن گیا ہے جس کی طباعت میں برادر طریقت جناب شیخ محمد رحمن صاحب صوفیانی نے اپنے والد شے عبدالرب صاحب مرحوم کی روح کو ثواب پہنچانے کی میت سے از راہ عقیدت عطیہ بھی شریک کیا ہے ۔اللہ تعالیٰ موصوف کو جڑائے خیر و برکت اور ان کے والد مرحوم کو رحمت و جنت عطا فرمائے۔نیز "عظمت والدین " کا مطالعہ کرنے والوں کے · دلوں میں والدین کی عظمت و خدمت اور ادب حرمت کا سجا حذبہ پیدا فرمائے تا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر وہ لینے مانباپ کی اطاعت شعار اولاد ثابت ہوں ۔و ماعلینا الاالبلاغ المبين والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله الطاهرين واصحابه اجمعين والحمدلله ربالعلمين فقط

طالب دعا سیدشاہ مرتصٰیٰ علی صوفی حیدرقادری متعلم ایم -اے (عثمانید) (معتمدسیدالصوفیہ اکیڈی)

تصوف منزل نزدبائنگورٹ ۲۳/محسرم انحرام ۲۱۷اہبحری م۳۲/حون ۱۹۹۵ء بروز جمعہ

# عظمت والدين (نظم ازمولف كتاب مولانا قاضي صوفي انتظم قادري)

وه بھلا جانے کیا عظمت والدین پائیگا بس وی شفقت والدین عظمت و شوكت و رفعت والدين گر مبیر ہوی قربت والدین ہے حدیث آقا کی نسبت والدین ہے وہ اک مرتبہ رویت والدین الله الله رے عظمت والدین خير ي خير از بركت والدين ہو جو پیش نظر طاعت والدین ہر عمل موجب راحت والدین ملنا ممكن نهيل نعمت والدين ہو گئی ہے اگر رحلت والدین صرف اک بوسه، تربت والدین ایک گستاخ و بد خدمت والدین جس یہ ہوجاتی ہے لعنت والدین ہو نہ دل کعیہ، حرمت والدین اعظم ہے راز رحمت والدين

جس کے دل میں نہ ہو الفت والدین ول سے جو بھی کرے خدمت والدین رب نے قرآں میں کتنی جگہ کی تبیاں مل گيا قرب حق اور قرب رسول تیری جنت ہیں ، دوزخ ہیں مانبای ی ایک عج کے برابر ہے جس کا تواب باب جنت ہے یا زیر یا ہے جناں مرحبا کیوں مکاں میں بنہ معمور ہو کامیانی ہر اک چومتی ہے قدم ہوتا ہے باخلف نیک اولاد کا ہوگی دنیا کی تعمت ہر اک دستیاب ان کی بخشش کی کرتے رہیں بس دعا مغفرت کی دے اولاد کو خوش نوید ید دعا لے کے رسوا ہو برباد ہو دین و دنیا میں ہے وہ بڑا بدنصیب زہد ، تقویٰ ، عبادت ہے بیکار اگر میری ہر کامیانی کا حاصل شفقت و

#### **بهملا باب** عظمت دالدین قرآن کی نظر میں

قرآن میں والدین سے مراو : \_ والدین عربی لفظ ہے جس کا ار دو ترجمہ " مانباپ " ہے لیکن ار دو میں " ماں "اور " باپ " کے الفاظ عام ہیں جو سکے ، سو تیلے اور دود سلے سب ہی رشتوں کے لئے بولے جاتے ہیں مثلاً حقیقی ، علاقی ، اخیانی اور رضاعی مانباپ ساس لحاظ سے ان کی اولاد بھی حقیقی (ایک ہی ماں ایک ہی باپ) ، علاقی ، (ایک ہی ماں مگر باپ جدا جدا) اور رضاعی (دود ھینے کے رشتہ کی) کہلائے گی ۔

عربی زبان نہایت قصح ہے جس میں باپ کے لئے دو الفاظ لیمنی " اب " اور " والدون " ہے لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن میں اصطلاعاً "آباء " میں سکے سوتیلے اور دو دیلے رشتوں کے باپ ، چچا دادااور نانا وغیرہ سب ہی شامل ہیں مثلاً سورہ انعام کی آیت ۲۴ " و آف قال ابر هیم لا میلیہ از کہ " میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچاآزر کو آپ کا " اب " فرمایا گیا جو مشرک اور بت پرست تھا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ کا نام " تارخ " تھا جو موحد اور مومن تھے۔ اس کی تفصیل آگے تعیرے باپ کے آخر میں " تارخ " تھا جو موحد اور مومن تھے۔ اس کی تفصیل آگے تعیرے باپ کے آخر میں آئے گی۔ السبہ قرآن میں " والد " سے مراد صرف حقیقی لیمنی سگا باپ ہو تا ہے۔

بالکل اس طرح عربی میں ماں کے لئے دو الفاظ "ام" اور " والدہ "ہیں جن کی جمع بالتر تیب امہات اور والدہ "ہیں جن کی جمع بالتر تیب امہات اور والدات ہے لیکن فرق یہ ہے کہ قرآنی اصطلاح میں امہات میں سکے سوتیلے اور دود ملے رشتوں کی ماں ،خالہ ، دادی اور نانی وغیرہ سب شامل ہیں جسیا کہ قرآن میں ارشاد ہے جستر مکت عکریکٹم آمند شکتم (نسا۔ ۲۳سا) مگر " والدہ " ہے مراد قرآن میں صرف اور صرف حقیقی بعنی سکی ماں ہوتی ہے۔

حقیقی ماں اور حقیقی باپ دونوں کو ایک سابھ "والدین کہاجاتا ہے قرآن مجید میں لفظ" والد " تین جگہ اور اس کی جمع" والدان " بھی تین جگہ آئی ہے اس کے علاوه " والده " بھی تنین جگہ اور اس کی جمع " والدات " ایک جگہ موجود ہے ۔ الدتیہ " والدین " کا لفظ قرآن پاک میں جملہ سات جگہ اور ضمیر مفعولی کے ساتھ علیحدہ دس جگہ بھی ہے اس طرح والد ، والد ہ اور والدین کاذ کر قرآن میں جملہ ستائیس (۲۷) آیات میں واقع ہوا ہے ۔ تمام مخلوق اور قرابتداروں میں والدین ہی کاحق سب سے زیادہ ہے کیوں کہ نستی رشتے والدین ہی کے ذریعہ اور تعلق سے ہوتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لئے خدا کا حکم بار باریا کید کے ساتھ آیا ہے چنانچہ کلام الهی میں والدین کے ساتھ پانچ جگہ "احسانا"، وو جگہ " برا" اور ایک جگه " حسنا" کے الفاظ ملتے ہیں جو " نیکی " کے مفہوم میں باہم مترادف اور ہم معنی ہیں ۔علاوہ ازیں دیگر آیات قرآنیہ میں مزید احکام کی تفصیل موجو د ہے جس کاخلاصہ درج ذیل اٹھارہ ( ۱۸) آیات اور ان کی تشریح میں دیاجا تا ہے۔

" التد کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کر و " \_ آيت ٢ : - وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِم شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إنحسانا (نساء ٢٧١)

" اور الله کی بندگی کر و اور اس کاشریک کسی کو یه تھہراؤ اور والدین کے ساتھ

نيك سلوك كرو" \_ آيت ٣ : - الآتشُرِ كُوْ ابِم شَيْئاً وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا (انعام ١٥١) " یہ کہ اس کا شریک کئی کوئیہ ٹھہراؤاور والدین کے سَاتھ نیک سلوک کرو آيت ٢ :- الله تَعَبُدُ و الله آياً لا و بالوالد ين إخسانًا (الرا-٢٣) " یہ کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجواور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو"۔ آست ٥ : - وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِهَ الدِّيُو إِخْسَنَّا (احقاف ١٥١) "اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے "۔ مذ کورہ بالا آیات میں دو باتیں خصوصی توجہ کے لائق ہیں ایک تو یہ کہ

والدین کے ساتھ احسان کا لفظ پانچوں آیتوں میں مشترک ہے بیتی والدین کے ساتھ "احسان" کرنے پر کس قدر زور دیا گیاہے۔ احسان بنا ہے "حسن" ہے بمعنی نیکی یا بھلائی ۔ احسان بلاقید مطلقا فرمایا گیااس لئے بہاں احسان سے مراد ہر نیک سلوک ہے جس میں جانی و مالی خدمت نیزوالدین کی تعظیم و توقیر غرض کہ ہر قسم کا اچھا سلوک داخل ہے جنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہاں "احسان" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احسان سے مراد والدین کے ساتھ احترام ہے بھلائی کرنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عباوت کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور خلق کا ظاہری کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور خلق کا ظاہری توالدین ہیں ۔ والدین اپنی اولاد کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اور حق تعلیٰ کے فیض کا پہلاسر چنمہ ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی بھی نعمت پیدائش کے بعد ہی تعلیٰ ہمی والدین کے ضف کا پہلاسر خیمہ ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی بھی نعمت پیدائش کے بعد ہی خدا ہوں خوالدین کے انعام میں خدا کے احسان وانعام کے جلوے نظر آتے ہیں۔

(۱) اولاد کی پیدائش میں خدائے محقیقی مسبب و موثر ہے تو والدین ظاہری یا مجازی مسبب و موثر ہیں ۔

(۲) کسی لالچ یا بدلے کی امید کے بغیراللہ تعالیٰ بندوں پراحسان اور پرورش

فرما تا ہے۔والدین بھی اولاد کو کسی لالچ یا بدلے کی امید کے بغیر پالتے ہیں۔

(۳) حق تعالیٰ نافرمان بندے پر احسان کرتے ہونے ملول نہیں ہو تا اس

طرح والدین این ماخلف اولاد پر شفقت کرتے ہوے ملول نہیں ہوتے۔

(۴) مخلوق کے دو خالق نہیں ہو سکتے اس طرح اولاد کے حقیقی والدین بھی دو نہیں ہو سکتے ۔

(۵) شاہ و گداہوں کہ نبی وامتی ان سب پر جیسے رب تعالیٰ کی عبادت فرض ہے ویسے ہی اپنے والدین کی خدمت بھی فرض ہے۔

(۱) رب کی عبادت ہر وقت لاز م ہے اس طرح والدین کی خدمت بھی ہر وقت بینی ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد دعاکے ذریعہ بھی ضروری ہے۔ (۷) خدا کی عبادت بدنی و مالی ہر طرح لازم ہے اسی طرح والدین کی خدمت

بھی بدنی و مالی ہر ذریعہ سے ضروری ہے۔ (۸) رب تعالیٰ کی عبادت کا پورا پورا حق بندوں سے ادا نہیں ہوسکتا اس

طرح والدین کی خدمت کا پوراحق بھی اولاد سے ادا نہیں ہوسکتا ۔ طرح والدین کی خدمت کا پوراحق بھی اولاد سے ادا نہیں ہوسکتا ۔

چنانچہ والدین کے ساتھ احسان کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ایک تویہ کہ اولاد اپنے قول و فعل سے والدین کو ایذ این بہنچائے ۔ دوسرے یہ کہ والدین حابت مند ہوں اور اولاد میں خدمت کی قدرت ہو تو اپنے جسم و مال سے ان کی خدمت اولاد پر واجب ہے۔ تعیرے یہ کہ جب بھی والدین مبلائیں تو اولاد بلا تاخیر ان کی خدمت میں حاضر ہوجائے بشرطیکہ شری خلاف ورزی پیدانہ ہو۔الغرض خدا کی عبادت کے بعد ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمانا اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی عبادت و طاعت کی خلاف ورزی سب سے بڑا سنگین گناہ ہے اور اس کے بعد فراکی عبادت و طاعت کی خلاف ورزی سب سے بڑا سنگین گناہ ہے اور اس کے بعد والدین سے نیک سلوک کی خلاف ورزی جیسے بڑے گناہ کا درجہ ہے۔

نوٹ - یہاں یہ سوال پیداہو تا ہے کہ "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر "کے مصداق خدا کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کارتبہ و در جہ ہے لیکن حضور کا ذکر یہاں نہیں فرمایا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی اطاعت تو درب کی عبادت میں داخل ہے " عبادت میں داخل ہے " عبادت ابی میں " مُن یطع الرّ صول کی فقد اُطاع اللّه " (نساء - ۱۸) کے مطابق رسول کی " مُن یطع الرّ صول کی محبت خدا کی محبت ہوا کی محبت خدا کی عبت ہوا کہ میارک سے نکلنے والا کلام خدا کا کلام ہے لہذا خدا کی عبت ہوا در رسول کے لب ہائے مبادک سے نکلنے والا کلام خدا کا کلام ہے لہذا خدا کا عبادت گزار اور مطبع و فرماں بردار بندہ وہی کہلائے گاجو رسول کا مجھی مطبع و فرماں بردار ہو کیونکہ عبادت کی جان ایمان بندہ وہی کہلائے گاجو رسول کا مجھی مطبع و فرماں بردار ہو کیونکہ عبادت کی جان ایمان میں خود خدا یہ فرما تا ہے کہ " اے میرے محبوب! آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان اور یہ میں خود خدا یہ قرما تا ہے کہ " اے میرے محبوب! آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی شان حدیث قدس میں نور اولاد کو والدین کی نعمت بھی ملی تو خود رسول اگر م صلی اللہ علیہ و سلم کے طفیل اور صدقہ میں نصیب ہوی بلکہ دنیا کی ہر نعمت حضور ہی کی مرہون منت ہے اس لئے یہاں صرف خدا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ۔ جس میں نی کی کر مرہون منت ہے اس لئے یہاں صرف خدا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ۔ جس میں نی کی کم مرہون منت ہے اس لئے یہاں صرف خدا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ۔ جس میں نی کا

زکر خودشامل ہے اور اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا گیا۔

آیت ۲ - و و صین الا نسان کو الدکی یو صین الله عنکبوت۔۸)

"اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کی تاکیدی "۔

یہ آیت در اصل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کے حق میں نازل

ہوی جو اپنی والدہ کے بڑے فرماں بردار تھے لیکن جب ایمان لائے تو والدہ نے کہا کہ

اسلام چھوڑ دو ور نہ میں نہ کھاؤں گی نہ بیوؤں گی اور نہ سایہ میں بیٹھوں گی، سو کھ کر

مرجاؤں گی اور میرے خون کا وبال جھ پرہوگا۔یہ کہہ کر اس نے کھانا بینا چھوڑ دیا اور

مرحاؤں گی اور میرے فرمایا کہ اماں!اگر تیری سوجانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے

سعد رضی الله عنہ نے فرمایا کہ اماں!اگر تیری سوجانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے

سب قربان ہوجائیں تو بھی میں ایمان نہیں چھوڑ وں گا۔بالآخر مایوس ہو گئ تو اس نے

کھانا پینا شروع کر دیا۔اس موقعہ پریہ آیت اتری جس میں والدین سے نیک سلوک

گی تاکید فرمائی گئی۔لین اس آیت کے آگے ارشاد ہے کہ

" اگر وہ جھے سے کو شش کریں کہ تو اسے میرا

" اگر وہ جھے سے کو شش کریں کہ تو اسے میرا

شریک ٹھبرا جس کا جھے علم نہیں تو ان کا کہانہ مان

یعنی حق فرزندی ادا کرنے کا اولاد کو اسلام میں حکم دیا گیا ہے اگر چہ کہ والدین کافر ہوں لیکن شرعی احکام کی خلاف ورزی ہرگز منظور نہیں ۔ جسے والدین کے کہنے پر شرک و کفر اختیار نہ کرے ۔ ایمان کو ہرگز ترک نہ کرے ۔ فرض عبادت جسے نماز وغیرہ نہ چھوڑے ۔

وضاحت : - (۱) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا مگر اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ والدین کے ساتھ ہر حال میں بینی کافر ہوں کہ مسلمان نیک سلوک کا حکم ہے لیکن ان کی اطاعت مطلقاً ہر بات میں اور ہر حال میں جائز نہیں بینی شرعی لحاظ سے والدین کے جائز احکام کی اطاعت کرے مگر ناجائز احکام کی تعمیل ہر گزنہ کرے سخصوصاً جب اللہ اور رسول مقابل آجائیں تو نہ والدین کا لحاظ کرے نہ کسی قرایتدار کا جسیسا کہ صحابہ کرام نے غزوہ بدر اور احد میں لینے لینے کافر باپ اور رشتہ

داروں کو قتل کر دیا۔

(۲) احسان اور اطاعت میں فرق بیان کیا گیا ہے۔خدا کے بعد صرف اور صرف حضور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہے۔ حضور کا حکم اگر قرآن مجید سے ہم آہنگ نہ ہوتو تب بھی استثنائی طور پر آپ کی اطاعت ضروری ہے مثلاً ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی کو حضور کے حکم پر دو گواہی کے برابر قرار دیا گیا، شریعت میں چار نکاح جائز مگر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی موجود گی میں حضور کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو سرانگاح نہیں کیا، شریعت میں مرد کو سونا پہنا حرام ہے مگر فرمان نبوی کے موافق حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی فتح پر سونا پہنا نے گئے وغیرہ وغیرہ ۔

ماں کی مشقت حمل کے دوران: \_

آيت > :- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ ٱمَّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِطْلُهُ فِيْ عَامَيْنِ إَنِ اشْكُرُ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (لتمان ١٣٠)

" اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ۔اس کی ماں نے اسے پسیٹ میں اٹھائے رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوی ، اور اس کا دودہ چھوٹنا دو برس میں ہے ، یہ کہ میرااور اپنے والدین کا شکر کر تارہ "۔

آیت ۸ :- حَملَتُهُ اُصَّهُ کُرُهُا وَ وَضَعَتُهُ کُرُهُا (احقاف-۱۵) "اس کی ماں نے تکلیف سے اسے پسٹ میں اٹھائے رکھااور اس کو تکلیف سے

حنی " سه

آیت (٤) میں والدین کے بارے میں تاکید فرمائی گئ خصوصاً ماں کا اپن اولاد کے لئے مشقت اور سخق سہنے کا ذکر ہے ۔آیت (٤، ٨) میں بیان فرمایا گیا کہ ماں اپنے پنچ کو شکم میں لئے کن دشواریوں سے دوچار ہوتی ہے اور زمانہ حمل سے ہی کسی کسی تکالیف برداشت کرتی رہتی ہے۔الیب تو حمل کا بوجھ مہینوں تک اٹھاتی ہے، کسی تکالیف برداشت کرتی رہتی ہے۔الیب تو حمل کا بوجھ مہینوں تک اٹھاتی ہے، پر کمزوری کا بھی شکار ہوجاتی ہے کیونکہ اپنے خون سے شکم میں بچ کو پالتی ہے۔در دزہ اور جیننے کی مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔بیدائش کے بعد بھی دو سے سال تک دودھ کی شکل میں اپنے خون ہی سے ماں پرورش کرتی ہے۔مال کے ان

سارے احسانات کاحق اور بدلہ ادا ہی نہیں کیا جاسکتا جس طرح رب تعالیٰ کا بھی حق احسان ادا نہیں ہوسکتا ۔لیکن پھر بھی جتنا ممکن ہو ،خدااور والدین کاشکر ادا کرنے کا حکم ہوا۔الند تعالیٰ کاشکر اس لئے کہ وہ ہمارار ب ہے ۔اور والدین کاشکر اس لئے کہ وہ ہمارے مربی ہیں ۔

حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر کے لئے ہیںگانہ نماز پڑھو اور والدین کے شکریہ کے لئے ہیںگانہ نماز پڑھو کرو " رَبِّ اغْفِرْ لِنی وَ لِوَ الْبِحَتَی "(نوح ۱۲۸)اس آیت میں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی گئی کہ ماں کاحق باپ کے حق سے زیادہ ہے کیونکہ اپنے بچ کو ماں نے اپنے خون سے پالا تو باپ نے اپنے مال سے پالا آگے احادیث سے بھی توشیق ہوجائے گی کہ ماں کا در جہ باپ سے کم از کم تین گناہ زیادہ ہے۔ ماں کا در جہ باپ سے کم از کم تین گناہ زیادہ ہے۔ جان کے ذریعہ خدمت کا حکم : ۔۔

آیت ۹ :- و صاحبه ما فی الدنیا مغروفاً (تقمان ۱۵۰) "اور دنیامیں ان (والدین) کا اتھی طرح ساتھ دے "۔

یہ حکیم لقمان کی تصحیتوں میں سے ایک ہے۔اس ایک جملہ میں والدین کی خدمت اور فرمانبرداری کا جامع اور اجمالی حکم موجود ہے بیعنی اولاد جہاں ان پر مال خرج کرے تو وہیں اپنے ہاتھ پاؤں سے شخصی طور پر بھی ان کی خدمت کرے ہر حال میں ان کا ساتھ دے ۔ کی ہمدر دی کے ساتھ بے لوث خدمت کرے حتی کہ والدین کا فرومشرک بھی ہوں تو شرعی خلاف ورزی کو چھوڑ کر ہر بھلائی کے ذریعہ اولاد ان کا ساتھ دے ۔

مال کے ذریعہ خدمت کا حکم: ۔

آيت الله عَلَى مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَ الِدَيْنِ وَالْاَ قُرَبِيْنَ وَالْاَ قُرَبِيْنَ وَالْاَ قُرَبِيْنَ وَالْاَ قُرَبِيْنَ وَالْاَتَامِيْلِ (البَّرِه-١٥٥)

لیعن " اے محبوبؑ فرمادو اُجو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں پاپ اور قرابتداروںاور ینتیموںاور مسکینوںاور مسافروں کے لئے ہے " \_\_\_

تفسير در منثور ميں اس آيت كي شان نزول يوں بيان كى گئي ہے كه حصرت

عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے اور بوڑھے ہوگئے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے مال میں سے کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری لیکن تفسیر کبیر اور روح المعانی کے بموجب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے کیا کروں تو فرمایا اپنے گر والوں پر بھی خرچ کر پھرعوض کیا دو دینار ہیں تو فرمایا اپنے گر والوں پر بھی خرچ کر پھرعوض کیا تابین دینار ہیں تو فرمایا اپنے گر والوں پر بھی خرچ کر پھرعوض کیا جان پر خرچ کر ۔ پھرعوض کیا چار دینار ہیں تو فرمایا اپنے وابنداروں پر خرچ کر ۔ پھرعوض کیا چھ دینار ہیں تو فرمایا اپنے قرابنداروں پر خرچ کر ۔ پھرعوض کیا چھ دینار ہیں تو فرمایا راہ الهیٰ میں خرچ کر ۔ اس کی تائید میں یہ جامح آیت نازل ہوی ۔ جس میں واضح حکم دیا گیا کہ اپنی ضرورت کی تائید میں یہ عمدہ پاک اور طلال کمائی کا صحیح خرچ کر واس طرح کہ سب سے پہلے اپنے والدین پر پھر قرابتداروں ، یشیموں ، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کر و کہ اسی میں خدا و رسول کی قرابتداروں کہ میں خرچ کر و کہ اسی میں خدا و رسول کی عاصور تھیں سب سے پہلے اپنے مانباپ پر خرچ کر و کہ انہیں آئے ہو۔ الکان سب سے پہلے اپنے مانباپ پر خرچ کر و کہ و کہ دہ سے تم دنیا میں آئے ہو۔

نوٹ : - الدتبہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ مانباپ کو زکوۃ فطرہ وغیرہ صدقہ واجبہ دیناجائز نہیں ہے۔

برهابي مين حسن سلوك كاحكم:

لَّتُ النَّ النَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلهُمَا وَقَلْ لَحُمُوا اَحْدُهُمَا اَوْكِلهُمَا فَلاَتَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا 0 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا 0 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَّاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلُ رَّتِ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا (الرَّاءَ ٢٣-٢٣)

"اگر تیرے سلمنے ان (والدین) میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنے جائیں تو ان سے اف (ہوں) تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اور غرض کر کہ میرے رب تو ان دونوں پررحم کر جسیبا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا"۔

یوں تو والدین جوان ہوں کہ ضعیف یا صحت مند ہوں کہ بیمار ہرحال میں ان کی خدمت اولاد پر لازم ہے لیکن خصوصاً بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد تو والدین کی حالت مزید قابل رحم ہوجاتی ہے کیونکہ معمراور ضعیف ہونے کی وجہ سے چلنے پچرنے اور کام کرنے یا کمانے کی صلاحیتیں ان میں مفقود ہوجاتی ہیں ۔ بصارت اور سماعت کافی متاثر ہوجانے ہے انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے ، بڑھاپے میں ایک تو طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور فطرتاً ول وہمی اور شکی بن جاتا ہے اور غصہ جلدی آجا تا ہے ۔ایسے صبر آز مادور سے والدین یاان میں سے ایک بھی دوچار ہوجائے تو اس آیت میں اللہ تعالٰی کا اولاد کو حکم ہے کہ ان کے بڑھاپے ، بدخلقی ، ترش روی اور چڑچڑے ین کو برداشت کرلے مان کی کسی سخت یا درشت بات پر ان سے ڈانٹ ڈپٹ کر ہر گز کلام نہ کرے ۔ان کی کسی کو تا ہی پر سخت سست کہناتو بڑی بات ہے ان کو " اف " تعنی " ہوں " کا تک جواب نه دے تعنی اپنے منہ سے الیبی کوئی بات نه نکالے جوان پر گراں یا نا گوار گز رے بلکہ نہایت احترام و تعظیم اور عجز و انکساری کے ساتھ نرم آب و اچھ میں بات کرے ۔ان کے دکھ در دادر بیرارگ کر دور کرے ۔ر انہیں مکمل راحت و آرام پہنچانے میں جانی و مالی ہر قسم کی بڑی سے بڑی مشقت اٹھائے ، کیوں کہ اولاد کی مجبوری کے وقت والدین نے اولاد کو پالا پوساتھا تو اب والدین کی مجبوری اور لاچاری کے وقت اولاد پرلازم ہے کہ ان کی حتی المقدور پوری پوری خدمت انجام دے ۔ والدین کافرہوں تو ان کی ہدایت کے لئے دعا کرے ۔ مسلمان والدین کی زندگی میں ان کے لئے دعائے خیر کرے اور ان کی وفات کے بعد ان کی مغفرت کے لئے دعا کر ہے صدقہ دے اور خیر خیرات کرے، عمرہ اور حج بدل کرے ۔ زیارت ، چہلم اور فاتحہ وغیرہ کا مقصد ایصال ثواب ہی ہے ۔علمائے کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی بلا ضرورت خدمت مستحب ہے اور بوقت ضرورت لعنی بیماری و ضعیفی وغیرہ میں ان کی خدمت اولا دپر واجب ہے ۔ سليمان عليه السلام كاتشكرودعا: —

سَيَمَانَ عَلَيهِ السَّلَامِ فَ سَرُودُعَا . — آيت ٣ : - قَالَ رَبِّ اَوْزِ غُنِي اَنْ اَشْكُرَ نِغُمَتُكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىِّ وَانْ اَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ (مَلَ - ١٩) "عرض کی اے میرے رب! مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس کا تو نے جھے پراور میرے والدین پراحسان فرمایا ہے اوریہ کہ وہ نیک کام کروں جو بچھے پیند آئے "۔

صديق اكبر كاتشكر ودعا: —

..ر- ررو . ... آمت ٣٠ : - قَالَ رَبِّ اَوْزِ عَنِي اَنْ اَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَغْمَلَ صَالِحًا تُرْضُهُ (احقاف-١٥)

"عرض کی اے رب! محجے توفیق دیے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس کا تو نے مجھ پراور میرے والدین پراحسان فرمایّا ہے اور بیہ کہ وہ نیک کام کروں جو بچھے پیند آئے "۔

یہ بھی حسن اتفاق دیکھنے کہ اوپر کی دونوں آیات کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتالیکن ان میں سے ہرا کیب تشکر و دعا کے الفاظ الگ الگ موقع و محل پر دو مختلف تخصیتوں سے منسوب ہیں ۔ ایک آیت سورہ نمل میں واقع ہے جو الند کے نبی حصرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ تشکر و دعا ہیں دوسری آیت سورہ احقاف میں واقع ہے جو محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت صدیق ا کبرر ضی اللہ عنه کے الفاظ تشکر و دعاہیں ۔

﴿ بِتَنَاخِيهِ حصرت سليمان عليه السلام نے انسانوں، جنوں اور پر ندوں پر مشتمل اپنے عظیم کشکر کے سابھ وادی نمل میں ٹھیرنے کاارادہ فرمایا تو اس وادی میں موجود چیو نٹیوں کی سردارنی نے اپنی ساتھی ساری چیو نٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں علج جانے کی ہدایت کی تاکہ بے خبری میں کشکر سلیمانی ان چیو نٹیوں کو کچل نہ ڈالے ۔ چیو نٹی کی زبان و گفتگو سے خدا داد واقفیت رکھنے والے سلیمان علیہ السلام تین میل کے فاصلہ سے چیو نٹی کی آواز اور ہدایت سنے تو اس پر ہنس پڑے اور ان الفاظ ہی کے ذریعہ اپنے اور اپنے والدین پر کئے گئے احسانات الهیٰ کا جناب باری میں بے ساختہ ہدیہ تشکر پیش فرمانے لگے کہ آپ کو اور آپ کے والد کو نبوت و ملک سے مالا مال فرمایا۔ سورہ احقاف کی آیت میں حصرت صدیق ا کبرر صنی اللہ عنہ کے تشکر و دعا کے الفاظ ہیں جو ہر طرح مقبول حق ہوے کیونکہ آپ کے والد اور والدہ دونوں مسلمان

اور صحابی ہیں یہی نہیں بلکہ آپ کی ساری اولاد بھی مسلمان اور صحابی تھے اور آپ کو یہ منفرد انتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی چار نسل "صحابی رسول" ہے ۔ ایک تو آپ کے والد حضرت ابو تحافہ دوسرے خود آپ تسیرے آپ کے فرزند حضرت عبدالر حمن اور چو تھے آپ کے پوتے حضرت محمد بن عبدالر حمن رضی اللہ عنہم ۔ اس عبدالر حمن اور چو تھے آپ کے بان دعائیہ الفاظ" واصلہ خرائی فئی ذرید تیتی "اور میں ۔ ایس کے علاوہ میرے لئے میری اولاد میں اصلاح دے "کی قبولیت کا یہ سب نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو حضور کے یار غار ہونے کا شرف حاصل ہوا ۔ غار والی آپ کی ایک نیکی سارے مسلمانوں کے جملہ اعمال صالحہ سے افضل ہے ۔ تاجد ار رسالت کی جلوت و خلوت میں آپ و فادار و عمکسار اور بعد میں خلیفہ و جانشین بھی ہیں ۔ کتنی نعمتوں کا ذکر کیا جائے ، ان ساری نعمتوں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شکر ادافر ما یا اور دعا کی ۔ نیکی علیہ السلام کا حسن سلوک : ۔۔

آیت ۱۲ : - وَ بَرَّا بِوَ الْحَدْیهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا (مریم ۱۲-۱۲)
"اور وه اینے والدین سے نیک سلوک کرنے والاتھا اور سرکش و نافرمان نہ

تھا"۔

اس آیت میں الند تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تحسین اور پسندیدگی کے الفاظ سے یاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی سرکشی یا نافرمانی نہیں کرتے تھے ۔ عسینٰ علیہ السلام کا حسن سلوک : ۔۔۔

آیت ۱۵ : - و بَرَّابِوَ الْکَرْتِی و لَمْ یَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا (مریم -۳۲)
" اور (مجھے) اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا) اور سرکش و
بدبخت نہیں بنایا" -

یہ وہ الفاظ ہیں جن کو پالنے میں جھولنے والے شیرخوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سن کر حاضرین حیرت ز دہ ہوگئے۔واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے کہ التد تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر بی بی مریم کے بطن سے پیدا فرمایا۔جہمیں دیکھ کر بستی والے سب اتہام آمیز سوالات بی بی مریم

ے کرنے لگے ۔آپ نے کوئی گفتگو کئے بغیر اپنے معصوم حکر گوشہ کی طرف اشارہ کیا ،

جو شیرخوار نومولو دبچہ ہونے کے باوجو دبول اٹھے کہ

" میں اللہ کا بندہ ہوں نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا گیا ہوں حق تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا اور زندگی بحر نباز و زکوۃ کی اس نے مجھے تاکید فرمائی ہے۔ مجھے اپنی

ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنا یااور سر کش و بد بخت نہیں بنایا۔''

ا براهيم عليه السلام كى دعا : - آيت ١١ :- رَبَّناً اغْفِرْ لِى وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُؤُ مِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (ابراہیم -٣١)

" اے ہمارے رب! مُبْھے، میرے والدین اور سب مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا"۔

یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی دعائیہ کلمات میں سے ایک ہے جو آپ نے بارگاہ ایندی میں عرض کئے تھے ۔ آپ اپنے مشرک چیا آزر سے اپی جوانی ہی میں بیزار ہو چیکے تھے اور وہ کفر پر مر چیا۔ جس کے کافی عرصہ بعد لیعنی حضرت اسمعیل و اسحاق علیہما السلام نامی آپ کے دونوں فرزندان کی ولادت کے بعد آپ نے بڑھا پے میں اپنے والدین حقیقی کے لئے ان ہی الفاظ میں دعائے مغفرت فرمائی ۔ تفاسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی لیعنی سگے والد کانام تارخ اور آپ کی والدہ کانام متلی بنت نمر بتایا گیا ہے یہ دونوں کے دونوں موحد و مومن تھے اس لئے ان کے حق میں حضرت خلیل نے مغفرت کی دعافرمائی تھی اور ان کے ساتھ خود اور سب مومنوں میں حضرت خلیل نے مغفرت کی دعافرمائی تھی اور ان کے ساتھ خود اور سب مومنوں میں حضرت خلیل نے مغفرت کی دعافرمائی تھی اور ان کے ساتھ خود اور سب مومنوں فرمادے گا۔ مزید تفصیل آگے تعیرے باب کے آخر میں ملاحظہ ہو۔

نوح عليه السلام كى دعا: - آيت ١٤ : - رُبِّ اغْفِرْ لِنَى وَلِوَ الِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِناتِ (نوح -٢٨)

و رستو رحبی و مسورت میں ہے۔ تعنیٰ " اے میرے رب! بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اس کو جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آیااور سب مومن مردوں او، عور توں کو "۔ یہ آبت دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے دعائیہ کلمات ہیں ۔جبآپ کی قوم نے علانیہ نافرمانی کی اور شرک و کفراور ظلم سے بازید آئے تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی کہ "الہیٰ! البیماعذاب نازل فرما کہ سب کافر تباہ و تاراج ہوکر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچنے پائے "لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے سائق ہی لیننے نے ، لین مومن والدین کے لئے اور مومن مردوں اور عور توں کے لئے اور لمان لاکر آپ کے گھر میں آنے والے ہر ایک فرد کے لئے اور عور توں کے لئے اور لمان لاکر آپ کے گھر میں آنے والے ہر ایک فرد کے لئے بخشش کی دعا فرمائی ۔السے موقع پر اپنے والدین کو بھی دعائے مغفرت میں شامل کر نا توجہ کے لائق ہے۔

خضرعلیہ السلام کالڑے کوقتل کرنا: -

آيت ١٨ :- فَانْطُلُقا حَتَّى إِذْ إِلْقِياعُلُما فَقَتَلَهُ ( كِن ٢٥٠)

یعنی جب ان دونوں (موسی و خفر علیهماالسلام) نے لڑے کو پایا تو حضرت خصر علیہ السلام نے اس لڑے کو مار ڈالا ۔آگے ذکر ہے کہ ایک معصوم لڑے کی ماحق جان لینے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو انہوں نے بتایا کہ "اب موسیٰ! وہ لڑکا بڑا ہو کر مومن والدین پر ظلم و زیادتی کرنے والا اور کافر بیننے والا تھا اس کئے بحکم الہیٰ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بدلے دو سراصال کے فرما نبردار لڑکا دینا خدا کو منظور ہوا" ۔اس طرح قرآن نے ہدایت دی کہ والدین اگر نیک اور پر ہمیزگار ہوں تو عق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ناخلف اولاد کی ایڈار سانی سے بچانے کی غیبی تداہیر افتیار فرماتا ہے اور بظاہر عارضی نقصان بہتر ملائی بھی فرمادیتا ہے تاکہ والدین اپنے المان پرقائم رہیں۔

## ووسراباب

### عظمت والدين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي نظر ميں

والدین کی شان و عظمت، ماں اور باپ کی الگ الگ امتیازی خصوصیت نیز والدین کی خدمت و اطاعت کے نیک شمرات اور ان کی نافرمانی کے برے انجام سے متعلق حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشمار ارشادات موجود ہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں "برالوالدین " اور "عقوق الوالدین " کے تحت ابواب قائم کے گئے ہیں ۔ یعنی والدین کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے عنوان سے احادیث نبوی کی ترتیب و تقسیم کی گئی ہے ۔ کتاب ہذا میں پانچ ذیلی سرخیوں کے تحت سلسلہ وار احادیث شریبہ پیش کئے جاتے ہیں ۔ جن میں ہراکی عدیث کے شروع میں راوی کا عادیث شریبہ پیش کئے جاتے ہیں ۔ جن میں ہراکی عدیث کے شروع میں بلور حوالہ نام ہوگا بھرواوین میں ارشاد نبوی کی عبارت نقل کی جائے گی اور آخر میں بطور حوالہ عدیث کی کتاب کانام قو سین میں دیاجائے گا۔

- (۱) عظمت والدين اور ثمراتِ اطاعت
  - (۲) باپ کی امتیازی عظمت
  - (۳) ماں کی امتیازی عظمت
- (۴) والدین کی و فات کے بعد نیک سلوک
  - (۵) والدين كى نافرمانى كابراانجام

#### (۱) عظمت والدين اور ثمرات ِ اطاعت

التجی خدمت: -(۱) زید بن عمر رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "اپنے والدین کے پاس جااور ان کی التجی خدمت کر" (مسلم)

ونمیاسے بڑھ کر: -(۲) خباب رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اپنے والدین کے ساتھ نمیک سلوک کر اگر چہ وہ ججھ کو دنیا کی ہر چیزے علیحدہ ہموجانے کے لئے کہیں ۔اگر الیساکرے گاتو جھے کو دیکھے گاور نہ نہیں "۔

(طبرانی) افضل عمل: - (۳) انس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا" نماز وقت پر پڑھنا مانباپ کے ساتھ نيکی کرنا اور راہ خدا میں جهاد كرناافضل اعمال ہيں " ۔ ( كنزالعمال )

 ۳) عبدالله بن مسعود رضی الله عنهمار اوی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " وقت پر نماز ادا کر نااور والدین کے ساتھ نیکی کر ناافضل اعمال ہیں " ۔ (مسلم ـ شعب لهمان ـ بيهقي ـ كنزالعمال)

(۵) عیداللہ بن مسعود رضی اللہ عتہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" بہترین اعمال ہیں وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے نیکی کر نااور لو گوں كواين زبان سے سلام كرنا" - (كنزالعمال)

نبیت میں خیرزیادہ: - (۲) بسرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اے بسرہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کر ، تیری نیت کی خیر زياده ہو گی " ۔ (ابولعيم)

عمر و رزق میں زیادتی : - (۷) ثوبان رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" والدین کے ساتھ نسکی سلوک کرنے کی وجہ سے ہی عمر میں زیادتی ہوتی ہے " ۔ (ابن ماجہ ۔ حکیم)

(۸) - معاذ این اتس رضی الله عنه ، راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا اُس کے لیئے خوشخبری ہو اور الله تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرے گا"۔ (حاکم ۔اوب مفرد بخاری)

(9) انس رضی الله عنه راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا « جس کوییہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں در ازی ہو اور اس کے رزق میں زیادتی ہو تو وہ اینے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور صلہُ رحمی کرے "۔(مسندامام احمد) (۱۰) جاہر رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

'' والدین کے ساتھ نمک سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمر میں زیاد تی کر تاہے ''۔ (این منبع سکامل این عدی) جنت بھی دوزخ بھی :- (۱۱) ابی امامیہ رضی اللہ عنہ ، راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " خبردار تیری جنت اور تیری دوزخ والدین ہیں " (این ماجہ)

(۱۳) ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس نے اپنے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ کا مطیع رہ کر صبح کی تو اس کے لئے جنت کے دو درواز بے صبح کھل جاتے ہیں "۔(ابن عساکر)

(۱۳) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اپنے والدین اور اپنے پرور دگار کااطاعت گزار بندہ اعلیٰ علیین (سب سے بلند مقام جنت) میں رہے گا"۔( کزالعمال)

(۱۲) ابن عباس رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جس نے والدین کو اپنے سے راضی رکھ کر صبح کی تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جس نے اپنے والدین کو اپنے سے خوش رکھ کر شام کی تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں "۔( دیلی )

(۱۵) ابی در دار رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "والدین کے سابھ نمک سلوک کرنے کے سبب اوسط دروازہ کھلا رہتا ہے ، جس نے ان کے سابھ نمک سلوک کیا تو اس کے لئے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس نے ان کی نافر مانی کی تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے "۔(دیلمی ۔ ابن شاہین) کم وقت میں زیادہ تو اب :۔ (۱۹) بی بی عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "جلد زیادہ تو اب دینے والی نیکی والدین کے سابھ نمیک سلوک کرنا ہے "۔(بخاری ۔ مسلم ۔ ترمذی)

جہادسے افضل: - (۱۷) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کے نزدیک کونساعمل زیادہ بسندیدہ ہے تو آپ نے فرمایا" وقت پر نماز اداکر نا" میں نے پوچھا پھر کونساعمل تو چھا کے نوساعمل تو فرمایا" والدین کی ساتھ نمکیہ سلوک" میں نے کہا پھر کونساعمل تو فرمایا" اللہ کی راہ میں جہاد" ۔ (بخاری مسلم ۔ ابوداؤد۔ نسائی ۔ احمد)

(۱۸) حسن رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا" والدین کے ساتھ نیک سلوک کر ناجہاد کا بدلہ ہے" (ابن ابی شیسبہ) –

(۱۹) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " والدین کی خدمت میں جدو جہد کر ناوی جہاد ہے "(بخاری –مسلم –ترمذی –احمد)

(۲۰) انس رضی اللہ عنہ رادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا کی راہ میں تلوار سے مار ناجہاد نہیں ہے بلکہ والدین اور اولاد کی پرورش کرنا جہاد ہے اور اپنے نفس کو لوگوں سے روک رکھنا ہی جہاد ہے" (ابن عساکر)

(۲۱) ابی سعید رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" اپنے والدین کے پاس جااور ان سے اجازت لے ساگر وہ جھھ کو اجازت دیں تو جہاد کر ورینہ ان کے ساتھ نمکی سلوک کر تارہ " (ابو داؤد ساحمد سحاکم)

(۲۲) ابن عمر رصی الله عنه راوی ہیں که ایک شخص نے حاضر ہو کر حضور صلی الله علیه وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا " کیا تیرے والدین زندہ ہیں "اس نے کہا کہ ہاں ہیں تو آپ نے فرمایا" ان کی خدمت کریہی جہاد ہے "۔(بخاری ۔مسلم۔ابو داؤد۔ترمذی ۔نسائی ۔احمد۔ابن حبان)

(۲۳) ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بین کارہنے والاا کیک شخص بجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
آپ نے دریافت کیا۔ " جمہارا بین میں کوئی ہے ؟ "عرض کی میرے مانباپ ہیں ۔
حضور نے فرمایا" کیا انہوں نے جمہیں جہاد کی اجازت دی ہے " ۔ کہا نہیں ۔ فرمایا" تو
ان کے پاس لوٹ جااور اجازت طلب کر اگر وہ اجازت دیں تو پھر جہاد کر ، ور نہ ان
کے ساتھ نمیک سلوک کر تارہ " ۔ (ابو داؤ د۔ ابن حبان)

پجرت سے افضل : - (۲۳) ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص حاضر ہو کر حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے بجرت پر ہیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں ۔آپ نے حکم دیا " تو اپنے والدین کے پاس جااور ان کو تو ہنساجسیا کہ تونے ان کورلایا ہے "۔ (ابو داؤد ۔ احمد این ماجہ ۔ نسائی ۔ حاکم ۔ ابن حبان)

(۲۵) ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر

ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بسیت کر رہا ہوں اور خدا سے اجر کا طالب ہوں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا "کیا تہمارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے "۔اس نے عرض کیا دونوں زندہ ہیں ۔ پھر دریافت فرمایا کہ "خدا سے اجرچاہتے ہو؟"اس نے عرض کیا ہاں تو آپ نے فرمایا" اپنے والدین کے پاس لوٹ جااور ان کے ساتھ رہ کرنیک سلوک کر "۔(مسلم)

نظر كرنا عباوت و ج :- (٢٦) بى بى عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "تين چيزوں كو ديكھتے ہى رہنا عبادت ہے ۔ والدين كا چره، قرآن شريف اور دريا " (ابو نعيم) - دوسرى روايت ميں ہے "قرآن، كعبہ، زم زم زم، والدين اور عالم دين پانچوں كو ديكھنا عبادت ہے " - (كزالعمال)

(۲۷) ابن عباس رضی اللہ عنہ رادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " جو کوئی اپنے والدین کے چرے کو رحمت کی نظرسے دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مقبول و مبرور چ کا تواب لکھتا ہے " ۔ (الرافعی )

(۲۸) ابن عباس رضی الله عنه سے ہی روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کی طرف سے رحمت کی نظر سے ویکھتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مبرور جج لکھتا ہے " - سب نے عرض کیا کہ اگر ہرروز اس نے ایک سو مرتبہ دیکھا ؟ تو آپ نے فرمایا "ہاں الله سب سے بڑااور طیب ہے " - ( تاریخ حاکم - ابن النجار - پہتی تی )

الله کی رصا اور ماخوشی: ۔ (۲۹) انس رصی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" جس نے اپنے والدین کو راضی کیا تو اس نے الله کو راضی کیا جس نے اپنے والدین کو غصنب ناک اور ناخوش کیا تو اس نے اللہ کو غصنب ناک اور ناخوش کیا"۔(ابن النجار)

(۳۰) ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "پرور دگار کی خوشنو دی والدین کی خوشنو دی میں ہے اور اس کا غصنب اس کے خصنب میں ہے "۔(طبرانی)

دوزخ سے نجات و مغفرت :- (۳۱) معاذر ضی الله عنه سے روایت ہے

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" والدین کے ساتھ نمیک سلوک کرنے والاجو چاہے عمل کرلے کیونکہ وہ دوزخ میں ہرگزیہ جائے گا"۔(تاریخ حاکم – کزالعمال)

(۳۲) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "والدین کے ساتھ نمیک سلوک کرنے والے لڑکے گو آگ نہیں حب آگی سال الشیم

چھونے گی "۔(ابوالیشخ)

(۳۳) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تبین آدمیوں کو آتش دوزخ نہیں چھوئے گی ایک اپنے شوہر کی اطاعت گزار بیوی دوسرے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا لڑ کا اور تبییرے اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرنے والی عورت "۔ (ابوالشنے ۔ کنزالعمال)

(۳۳) بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے سے کہاجا تا ہے کہ توجو چاہے عمل کرلے ، کیونکہ میں نے جھے بخش دیا " (ابونعیم)

ملک الموت والیں: - (۳۵) عبدالر حمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" میرے ایک امتی کو میں نے ویکھا کہ اس کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے آئے ۔ والدین کا نیک سلوک موجو دہوااور ملک الموت کو والیس کر دیا" - (عکیم ۔ پہنتی ۔ شعب الایمان)

اولاد کا مال جائز: ۔ (۳۹) جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" والدین اپنی اولاد کا مال بطور نیکی کھاسکتے ہیں اور فرزند کو نہ چاہئے کہ والدین کی اجازت کے بغیران کا مال کھائے "۔(دیلی)

#### (۲) باپ کی امتیازی عظمت

فرمانبرداری :- (۳۷) ابن عمر رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "میرے باپ کی فرمانبرداری کر "-(طبرانی)

نیک سلوک : - (۳۸) جابررضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کر و جہاری اولاد بھی

جہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی " - (طبرانی - کبیر-حاکم - کزالعمال)

الله کی اطاعت: – (۳۹) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" باپ کی اطاعت اللہ کی عافر مانی اللہ کی عافر مانی اللہ کی عافر مانی ) عافر مانی ہے " – (اوسط طبرانی)

(۴۰) حضرت مجبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "رب تعالیٰ کی خوشنو دی باپ کی خوشنو دی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے "-(ترمذی)

جنت کا درمیانی دروازہ: - (۳۱) ابی الدر دارضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے اب چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھوڈالے خواہ نگاہ رکھے " - (ترمذی سابن ماجه سابن حبان ساحمد سحاکم سے کمزالعمال)

تواور تیرا مال: - (۳۲) ابن مسعود رضی الند عنه راوی ہیں رسول الند صلی الند علیہ و سلم نے فرمایا" تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ہے " – (ابن النجار)

(۳۳) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تواور تیرا مال تیرے باپ کا ہے "۔(احمد۔ابو داؤد۔ابن ماجہ) ند.

(۳۴) عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ میرے مال کامحتاج ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا " تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ہے "۔(ابن ابی شیسبہ)

(۴۵) ابن عمر رضی الندعنہ ہے ہی روایت ہے رسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا " کیا تو نہیں جانتا کہ تو اور تیرامال تیرے باپ کی کمائی ہے " — ( طبرانی )

(۳۷) جابر رضی الند عنہ راوی ہیں ایک شخص حضور صلی الند علیہ وسلم کے پاس اپنے پیپٹے کو اس سے لڑتے ہوے لایا تو آپ نے فرمایا" تو اور تیرا مال تیرے باپ کاہے " ۔(ابن عساکر ۔ابن النجار)

(۳۷) شعبی رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا مال غصب کرلیا ہے تو آپ نے فرما یا که "تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ہے " ۔ ( کنزالعمال ۔ ابن ابی شیبہ )

(۳۸) محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرا مال ہے اور مجھ کو بچے بھی ہیں اور میرے

باپ کو بھی مال اور بچے ہیں اور میرا باپ میرے مال کو لینا چاہتا ہے ۔آپ نے ار شاد فرما یا کہ " تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ہے " ۔ ( ابن عساکر ۔ کنزالعمال )

باپ کی ایک نظر: - (۳۹) انس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باپ اپنے بیٹے کو (شفقت کی) ایک نظر دیکھتا ہے تو بیٹے کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ( ثواب ) ہوتا ہے ۔عرض کیا گیا یار سول

الله اگر تنین سو سائھ بار نظر کیا تو آپ نے فرما یا اللہ بہت بڑا ہے " - ( طبرانی - کنزالعمال

غصہ پر نرمی: - (۵۰) بن مسعود نیزا بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" باپ کاحق بیلٹے پریہ ہے کہ غصب (غصہ) کے وقت خشوع اختیار کرے" ۔ (ابن عساکر ۔ کنزالعمال)

(۵۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی است کے حق میں " ۔ ( دیلمی )

نام سے نہ بیکارے: - (۵۲) انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" باپ کا حق بیٹے پریہ ہے کہ اس کو نام سے نہ پکارے جس طرح حضرت اسمعیل علیہ السلام نے اپنے "اب" (ابراہیم علیہ السلام) سے کہاتھا" کیا اُبکتِ "اے اباجان" - (دیلی میکزالعمال)

آگے آگے نہ جلیے: ۔ (۵۳) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرے باپ کے آگے آگے نہ جلا کر اور اس کو گالیاں نہ دلوا اور اس کے پہلے نہ بیٹھ "۔(ابن السنی فی عمل یوم ولیلتہ) یہی روایت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی نقل ہے (اوسط طبرانی)

ہیوی کو طلاق: ۔ (۵۴) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اے عبداللہ اپنی عورت کو طلاق دے اور اپنے باپ ک

اطاعت كر " - ( حاكم )

رصا و غضب الهلیٰ: - (۵۵) ابن عمر رضی الله عنه راوی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" پرور دگار کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے اور پرور دگار کا غصنب باپ کے غصنب میں ہے " - (ترمذی حاکم - کزالعمال)

غلام پائے تو کیا کرے: - (۵۲) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اگر کسی نے اپنے باپ کو غلام پایا اور اس کو خرید کر آزاد کر دیا تو بھی باپ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا" - (ادب مفرد - بخاری - مسلم ابو داؤد - ترمذی - نسائی - ابن ماجہ)

جج و عمرہ : - (۵4) ابو زرین عقبلی رضی الند عنہ سے روایت ہے کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوے اور عرض کیا یار سول الند! میرے باپ بہت بوڑھے ہیں جو جج و عمرہ اور سفر کی طاقت و قوت نہیں رکھتے ۔آپ نے ارشاد فرمایا "تم اپنے باپ کی طرف سے جج و عمرہ کر و" - (مشکوة)

تم سے اولاد نمیک سٹلوک کرے گی: - (۵۸) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" تم دوسروں کی عور توں سے پر میز کرکے پاک دامن ہوجاؤ جس کے سبب جہاری عور تیں پاک دامن رہیں گی اور اپنے باپوں کے ساتھ نمیک سلوک کرو جس کے سبب جہارے بیٹے جمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے" - (متدرک حاکم)

باپ ہمبہ والیں لے سکتا ہے: - (۵۹) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" کوئی شخص اپنے ہمبہ کو واپس نہ لے مگر اس ہمبہ کو واپس ین جو باپ نے اپنے بیٹے کو کیا ہو" ۔ (نسائی ۔ ابن ماجہ)

(۳) ما*س کی امتیازی عظمت* 

قدموں کے نیچے جنت : ۔ (۱۰) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے " ۔ (خطیب فی الجامع ۔ کزالعمال ۔ مسلم)

(۱۱) بی بی فاطمہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ماں کے قدموں کو بکڑے رہو کہ وہیں جنت ہے "۔(ابن ماجہ۔ کزالعمال)

(۹۲) بی بی فاطمہ رضی اللہ عنها سے ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" ماں کے قدموں کو تھام کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچ ہے "۔ (احمد۔نسائی۔ کزالعمال)

ماں کا درجہ باپ وغیرہ سے بڑھ کر: - (۱۳۳) ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا "جس کی تو پرورش کر ناچاہتا ہے تو تو حیری ماں کی پرورش کر، پھر تیرا باپ، پھر تیرے بھائی، تیرے بہن اور جو تیرے قریب ہیں ان کی پرورش کر"۔(ابونعیم سے کنزالعمال)

(۱۳) بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عورت پرسب سے بڑا حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا" شوہر کا" میں نے عرض کی اور مرد پرسب سے بڑا حق کس کا ہے تو فرمایا" اس کی ماں کا" ۔ (حاکم)

(۱۵) ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " تیری ماں کے ساتھ نیکی کر پھر تیرے باپ کے ساتھ پھر تیرے بھائی کے ساتھ پھر تیری بہن کے ساتھ "۔(وینمی)

(۹۲) کلیب بن منفعہ راوی ہیں کہ بکرنے دریافت کیایارسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں تو فرمایاتیری ماں کے ساتھ اور تیرے باپ کے ساتھ اور تیرے بھائی کے ساتھ " ۔ (بخاری ۔ مسلم ۔ طبرانی )

(۱۷) ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یار سول اللہ! مجھ کو باپ، ماں ، بھائی ، بہن ، چیا ، ماموں ، خالہ اور دادا دادی ہیں ان میں سے کون زیادہ مستحق ہے کہ میں ان کے ساتھ نکیہ سلوک کر وں تو آپ نے فرما یا کہ "تیری ماں کے ساتھ نمیک سلوک کر پھر تیرے باپ کے ساتھ پھر تیرے بھائی کے ساتھ پھر تیری بہن کے ساتھ "۔(دیلی) باپ کے ساتھ پھر تیرے بھائی کے ساتھ پھر تیری بہن کے ساتھ "۔(دیلی)

الند علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یار سول الند! میری نیک رفاقت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے ؟ فرمایا "بیری ماں "عرض کیا پھر کون ، فرمایا "بیری ماں "عرض کیا پھر کون ، فرمایا "بیری ماں " معرض کیا پھر کون فرمایا "بیرا باپ " سر بخاری و مسلم)

(۲۹) دوسری روایت ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "بیری ماں کے لئے دو ثلت ہے (۲۹) یعنی دو تہائی ) اور تیرے باپ کے لئے ایک ثلث اللہ علیہ تہائی ) ہے " سر ابن النجار )

( \* \* ) ابو ہریرہ اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہما ہے بھی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری ماں کے ساتھ نیکی کر، میری ماں کے ساتھ نیکی کر، میری ماں کے ساتھ نیکی کر بھر میرے باپ کے ساتھ نیکی کر بھر جو سب سے زیادہ قریب ہے " ۔ ( احمد ۔ ابو داؤد ۔ ترمذی ۔ حاکم ۔ کمزالعمال )

(۱۷) ابی سلالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے فرمایا" میں آدمی کو اس کی ماں کے متعلق حکم دیتا ہوں،اس کی ماں کے متعلق حکم دیتا ہوں،اس کی ماں کے متعلق حکم دیتا ہوں، میں اس کے باپ کے متعلق حکم دیتا ہوں" ۔(احمد ۔ابن ماجہ ۔عاکم ۔ پہنتی)

(۷۲) مقدام رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" الله تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے متعلق تین مرجبہ حکم فرمایا ہے اور تمہارے باپوں کے لئے دو مرجبہ حکم فرمایا ہے" ۔ (بخاری ۔ ادب مفرد ۔ ابن ماجہ ۔ طبرانی ۔ حاکم)

والدہ کو بوسہ سے نجات دوزخ: - (۷۳) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے اپنی ماں کے دونوں آنکھوں کے در میان چوما تو اس کے لئے آتش دوزخ سے پردہ ہوجائے گا " – ( کامل ابن عدی – شعیب الایمان – پہنتی – کزالعمال)

نماز میں مال کو جواب دے: ۔ (۴۴) جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " جب تو نماز پڑھ رہا ہو اور تیرے والدین جھے کو پکاریں تو تیری ماں کو جواب دے اور تیرے باپ کو جواب نہ دے ". ( دیلمی ۔

كنزالعمال)

(۵) ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی "اے جری بیٹا!" سے جری عبادت خانہ میں تھا وہیں سے بولا" البیٰ! میری ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں " سماں یہ سن کر چلی گئ دوسرے روز اور پھر تعیسرے روز بھی اسی طرح ماں آئی اور اپنے بیٹے کو آواز دی تو جری نے وہی جواب دیا سماں نے ناراض ہو کر بد دعا دی کہ البیٰ جب تک یہ بدکار عور توں کا منہ نہ دیکھ لے اس کو نہ مار نا ساس کے چند دن بعد ایک عورت کو پہیدا ہوا جو اکثر جری کے عبادت خانہ کے پاس بکریاں چرانے ٹھیرا کرتی تھی الوگوں کے پوچھنے پرعورت نے کہا گجے یہ بچہ جری کے نطف سے ہوا ہو ہے جری کو خبرہوی تو بہت ناراض ہو کر اس سے انکار کرنے دگا۔ لوگ جری کو اس عورت کے پاس بلا کو بہت ناراض ہو کر اس سے انکار کرنے دگا۔ لوگ جری کو اس عورت کے پاس لے گئے تو عورت کے شیرخوار بچ سے مخاطب ہو کر جری کے اس بو چھا " تیرا باپ کون ہے " لڑے نے جو اب دیا کہ " فلاں چراوہا ہے " – ( بخاری )

اس حدیث شریف سے ت چلا کہ بدیٹا کتنا ہی عابداور پاک دامن تھالیکن ماں کی بددعا سے وہ جھوٹی تہمت کی آز مائش میں مبتلا ہو گیا اور ایک بدکار عورت کا منہ دیکھنا ہی پڑا۔

(۷۶) طلق بن علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہو تا اور میں عشاء کی نماز شروع کر کے فاتحہ پڑھتا رہتا اور میری ماں مجھ کو " یا محمد " کہہ کر پکارتی تو میں ماں کو جواب دیتا "۔(ابوالشخ)

ب ( د د ) جوشب الفحرى سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اگر جرت کر راهب ( نصاری کاعالم ) فقیه اور عالم ہو تا تو لینے پرور دگار کی عبادت سے اپنی ماں کی پکار کاجواب دینا بہتر جانتا " ۔ (حسن بن سفیان ۔ حکیم ۔ پہنتی ۔ کنزالعمال ) جنت نصیب ہو : ۔ ( ۱۵۸) ابی مسلم رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله علیه وسلم نے فرمایا " عیری ماں زندہ ہے تو اس کے ساتھ نمیکی کئے جا جنت سے نزد کیک ہوجائے گا " ۔ (خطیب ۔ کنزالعمال )

(۵۹) بی بی عائشہ رضی النہ عہنا ہے روایت ہے حضور صلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں جب جنت میں تھا یکا کیا ایک قاری کو سنا تب میں نے کہا کون ہے " سبب نے کہا یہ صلہ ہے نیکی کابہی صلہ ہے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی مال کے ساتھ نیکو کارتھے " سربخاری و مسلم)

لبغیرا عازت جدانہ ہو: ۔ (۸۰) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تیری ماں سے بلااجازت جدانہ ہویا بھروفات پاجائے کیونکہ وہ بہت بڑے تواب کا کام ہے " ۔ ( طبرانی )

دردزہ کا ایک جھٹکہ: - (۸۱) بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ میں اس قدر سخت تر دھوپ میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر دو فرتخ تک اٹھاکر حلا ہوں کہ اس دھوپ میں گوشت کا مکڑا بھی جل کر کباب بن جائے ،الیی حالت میں کیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تب آپ نے فرمایا "شاید کہ وہ در دزہ میں سے ایک جھٹکہ کے برابر ہو" - (طبرانی)

عمرہ بچ اور جہاد : - (۸۲) ابی مسلم رضی الند عنہ سے روایت ہے حضور صلی الند علیہ وسلم نے دریافت فرمایا "کیا تیرے والدین سے کوئی باتی ہے " کہا میری ماں باتی ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ "اس کے ساتھ نیکی کر الند قبول فرمائے گا۔ جب تو ماں کے ساتھ نیکی کر دید قبول فرمائے گا۔ جب تو ماں کے ساتھ نیکی کرے گا تو تو حاجی ہے ، عمرہ گزار ہے اور مجاہد ہے " - ( خطیب مکزالعمال)

جہادسے افضل ۔ (۸۳) ابوامامہ بن ایاس سے مروی ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانے کا عزم کیا تو ماموں ابو بردہ بن نیاز نے کہا کہ تم اپنی ماں کے پاس رہو ۔ میں نے کہا ۔ نہیں بلکہ آپ اپنی بہن کے پاس رہو ۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کی گئ آپ نے ابوامامہ کو رہنے کا حکم دیا اور ابو بردہ بدر میں شریک ہوے ۔ جب حضور واپس لوٹ آئے تو ان (ابوامامہ) کی ماں کا انتقال ہو گیا ۔ آپ نے ان پر بناز جنازہ بڑھی ۔ (حسن بن سفیان ۔ ابو تعیم)

(۸۴) معاویه بن جاہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتب انہوں

نے در بار نبوی میں عرض کی یارسول اللہ! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مثورہ لینے حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کیاتیری ماں موجود ہے، عرض کی ہاں تو ارشاد ہوا" اس کی خدمت میں حاضر رہنے کو لازم کر لے کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے" (احمد سنسائی)

(۸۵) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی کہ مجھے جہاد کرنے کی خواہش ہور ہی ہے اور میں اس پر قادر نہیں ہوں ۔آپ نے فرمایا "کیا تیرے مانباپ میں سے کوئی باتی بھی ہیں "اس نے کہا ہاں میری ماں باقی ہے ۔ار شاد ہوا کہ "اللہ نے تیرے عذر کو قبول فرمایا اگر تو نے اس کی خدمت کی اور تیری ماں جھے سے راضی ہو گئ تو ایسی صورت میں تو حلتی ہے اور عمرہ گزار بھی ہے اور جہاد کرنے والا بھی ہے ۔اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ماں کے ساتھ نیک سلوک کر "۔(ابن النجار ۔ کمز العمال ۔ طبری)

#### (۴) والدین کی وفات کے بعد نیک سلوک

دعائے مغفرت: - (۸۶) ابی اسید مالک بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " اپنے باپ کی موت کے بعد اس کے لئے کڑ کے کااستغفار کرنا نیکی ہے " - ( ابن النجار - کمزالعمال )

(۸۷) حضور صلی الند علیہ وسلم فرماتے ہیں " والدین کے ساتھ نمکیہ سلوک پیہ ہے کہ ان کے بعد ان کے لئے مغفرت کی دعاکر ہے "۔(ابن النجار)

بعد وفات نیکی کا طریقہ :- (۸۸) ایک انصاری صحابی رضی الله عنه خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کئے یار سول الله! والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک کا کوئی طریقہ باقی ہے جس کو میں بجالاؤں تو فرمایا "ہاں چار باتیں ، لیعنی ان پر نماز اور ان کے لئے وعاء مغفرت کر نا ، ان کی وصیت کو نافذ کر نا ، ان کے دوستوں کی عزت و تعظیم کر نا اور ان کے اور ان کے رشتہ دار سے نیکی کے ذریعہ رشتہ قائم رکھنا ہیہ وہ نیک سلوک ہے جو والدین کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ کر نا باقی ہے "۔ (ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ بہتی ۔ ابن حبان ۔ ابن النجار)

(۸۹) ابی سعیدہ الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" فرزند کے لئے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی چار چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ۔اس پر نماز پڑھنا، اس کے لئے دعائے خیر کرنا، اس کا عہد اس کے بعد پورا کرنا ۔ صلہ رحمی کرنا، اس کے دوست کا اگر ام کرنا " ۔ ( بخاری ۔ مسلم ۔ کزالعمال)

عزیز دوستوں سے حسن سلوک: ۔ (۹۰) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو چاہے کہ باپ کی قبر میں نیکی پہنچائے تو وہ باپ کے (انتقال کے) بعد اس کے عزیزوں دوستوں سے نیک سلوک کرے "۔(ابن حبان ۔ابو بعلیٰ)

(۹) ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "نیکی میں زیادہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں سے میل جول رکھے "۔(احمد۔ادب مفرد بخاری ۔مسلم۔ابو داؤد۔ترمذی) خود کی بخشش :۔ (۹۲) انس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "والدین کی موت کے بعد ان کا نافر مان لڑکا ان کے لئے جمدیثہ دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے ،مہاں تک کہ الله تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والالکھتا ہے "(ابن عساکر)

بج کی ادائی: - (۹۳) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "اپنے باپ یا ماں کی جانب سے جس نے حج ادا کیا تو اس سے اس کا حج ادا ہو گیا اور اس حج کی فصیلت اس کو نصیب ہوگی "۔(دار قطنی)

(۹۴) زید بن ارقم رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جب آدمی اپنے والدین کی جانب سے گج کرتا ہے تو ان کے لئے قبول کیاجا تا ہے اور ان کی روحیں آسمان میں خوش ہوتی ہیں "۔( دار قطنی)

(۹۵) ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبسیہ جہنیہ کی ایک صحابیہ رضی اللہ عنہانے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی یار سول اللہ امیری ماں نے جو ج کرنے کی منت مانی تھی وہ ادانہ کر سکیں اور وفات پا گئیں ، کیا ان کی طرف سے ج کر لوں ، فرمایا" ہاں اس کی طرف سے مج کر و بھلاتیری ماں پراگر قرض ہو تا تو اس کو وہ ادا کر تی تھی یا نہیں ۔اسی طرح خدا کا قرض ادا کر کہ وہ ادائی کا زیادہ مستحق ہے "۔ (بخاری)

(۹۹) ایک دوسری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے \* جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو ان کی طرف سے حج ادا ہوجائے اور اسے ( حج کرنے والی اولاد کو) دس حج کا ثواب زیادہ ملے \* سے دار قطنی)

قرض کی ادائی: - (۹۷) ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "بحس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا قرض ادا کیا تو الله تعالیٰ اس کو قیامت میں ابرار (نیک لوگوں) کی جماعت میں اٹھائے گا"۔ (طبرانی)

(۹۸) عبدالر حمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے والدین کی قسم پوری کی، ان کے قرض کو ادا کیا اور ان کو گالیاں نہیں دلوایا تو وہ شخص والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھا جائے گا۔اگر چہ اس کی زندگی میں وہ نافرمان تھا، اور جس نے ان کی قسم پوری نہیں کی، ان کا قرض ادا نہیں کیا اور ان کو گالیاں دلوایا تو نافرنان لکھا جائے گا اگر چہ اس کی زندگی میں وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا"۔(طبرانی)

تقل صدقہ: - ( 99) ابن عمر اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جب تم میں کوئی شخص نفل صدقہ دے تو چاہئے کہ اسے اپنے والدین کی جانب سے کرے کیونکہ اس کا ثواب انہیں بھی طے گا ور اس (صدقہ دینے والے) کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی " - ( ویلی – طرانی – ابن عساکر )

ہر جمعہ کواولاد کے اعمال پیش: - (۴۰) عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے والد سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیراور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انہیائے کرام اور والدین کے سلمنے ہر جمعہ کو پیش ہوتے ہیں تو وہ (لیعنی انہیا۔ اپنے امتیوں کے اور والدین اپن اولاد کے) نمک اعمال پرخوش ہوتے ہیں اور ان کے چرے سفید ادر چمکدار ہوجاتے ہیں ۔ النہ سے ڈرواور اپنے مردوں کو (گناہوں سے ) ایذا۔ نہ پہنچاؤ "۔(حکیم)

جمعہ کوزیارت قبروالدین :- (۱۰۱) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو اپنے مانباپ دونوں یا ان میں سے کسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو اپنے مانباپ دونوں یا ان میں سے کسی الک کی قبر کی ہرجمعہ کے دن زیارت کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور والدین کے ساتھ نمکیہ سلوک کرنے والالکھاجائے "-(ترمذی ہے کیم)

(۱۰۲) ابو بکر رضی الند عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے اور وہاں سورہ کیسین پڑھے تو وہ بخشد یا جائے "۔(ابن عدی)

(۱۳۳) بی بی عائشہ رضی اللہ عہنا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر جمعہ واللہ بین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ کیسین پڑھے تو کیسین میں جتنے حروف ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے "۔(ابن النجار ۔ابن عدی ۔ابوالشخ ۔دیلی ۔رافعی)

زیارت قبرسے ج کا تواب :- (۱۰۴) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو تواب کی نیت سے اپنے والدین وونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو وہ ایک ج مبرور کے برابر تواب پائے اور جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرت سے کیا کرتا ہو تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرت سے کیا کرتا ہو تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت بے لئے آئیں "۔ (ترمذی ۔ کیم ۔ ابن عدی)

صالح اولاد کی دعا نفع بخش: - (۵) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! موت کے بعد عمل ختم ہوجاتا ہے ۔ لیکن صرف تین باتیں الیبی ہیں کہ موت کے بعد بھی جن کا دنیا میں سلسلہ باقی رہنے تک اس کا تواب اور نفع میت کو برابر ہمنچتار ہتا ہے ایک تو صالح اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے رو سرے رفاہ عام کے لے دوسرے رفاہ عام کے لے بنائی گئ کوئی چیزاور تسیرے کسی کو سکھایا گیا علم اسلم مشکوا ق)

#### (۵) والدین کی نافرمانی کابراانجام

وہ مجرم ہے :- (۴۶) معاذر صنی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" والدین کا نافرمان مجرم ہے ہے" ۔ (ابن منیع ۔ طبرانی )

ر مجیدہ کرنا :۔ (۱۰۷) علی رضی امثد عنہ سے روایت ہے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " جس نے اپنے والدین کو نعمگین ( رنجیدہ ) کیا تو اس نے ان کی نافرماني كي " - ( خطيب في الجامع )

کسی عمل میں تفع ہنیں :- (۴۸) ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا " والدین کے حافرمان کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں دیتا" ۔ (طبرانی)

رزق متقطع :- (۱۹۹) انس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا" جب بنده اپنے والدين كے لئے دعاكر نا چھوڑ ديتا ہے تو اس كا رزق متقطع ہوجا تاہے " ۔ (حاکم ۔ دیلی)

خیرات و عدل نامقبول: - (۱۴) ابی امامه رضی الله عنه سے زوایت ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" والدين كے نافرمان سے الله تعالیٰ كسى خيرات اور عدل کو قبول نہیں فرماتا " ۔ ( طبرانی )

فرض رنفل نامقبول: - (۱۱۱) ابوہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے "جس پر اس کے والدین بلا ظلم غضب ناک ہوں تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی "۔(ابوالحسٰ)

(۱۱۲) ابی امامه رحنی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " تبین اشخاص کا کوئی فرض و نفل ( عمل ) الند تعالیٰ قبول نہیں فرما تا ۔ والدین کا نافرمان ، صدقه دے کر احسان جتانے والااور ہر نیکی و بدی کو تقدیرا لہیٰ سے مذیلے والا " ــ ( ابن ابي عاصم )

(۱۱۳) بی بی عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " والدین کے مافرمان سے کہاجا تا ہے کہ توجو چاہے طاعت کہ کر لے میں جھے نهيں بخشآ " ۔ ( ابو تعیم ) خدا کی نظر سے محروم: - (۱۱۲) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کی طرف نہیں دیکھے گا"۔(احمد سنسائی سعاکم)

(۱۱۵) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "الله تعالی والدین کی نافرمان اولاد کو دوست نہیں رکھتا "۔(مسند امام احمد)

ماک پر خاک پڑے :- (۱۱۲) ابوہریرہ رضی الند عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس شخص کی تاک پر خاک پڑے جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی زندہ ہو یا بوڑھے ہو اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ اپنے آپ کو جنٹ کا مستحق نہ بنائے "(مسلم)

جنت سے محروم: - (>||) علی رضی اللہ عنہ سے (خطیب میں)، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے (خطیب میں)، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے (ابن جریر – مسند ابولیلیٰ میں) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے (طبرانی – خرائطی میں) روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا"۔

(۱۱۸) "والدین کے نافرمان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرمایا ہے" (مسند

(۱۱۹) ابن عمرر صنی الند عنه سے روایت ہے رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا " مین شخص جنت میں نہیں جائیں گے ، والدین کا نافرمان ، مردانی وضع بنانے والی عورت اور دیوث "۔(نسائی ۔حاکم ۔بزار)

(۱۲۰) مجاہد راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " والدین کا مافرمان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا اگر چہ وہ پانچ سو برس کے راستہ کی مسافت سے بھی پائی جائے گی "۔(ابن جریر)

(۱۲۱) علی رضی اللہ عنہ سے بھی الیبی ہی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر چہ وہ ہزار برس کے راستہ کی مسافت سے بھی پائی جائے گی" ۔ ( دیلی )

الله کاملعون: - (۱۲۲) علی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله

' علیہ وسلم نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ اس پر بعنت کر ہے جس نے اپنے والدین پر بعنت کی ''۔ (احمد ۔ مسلم۔نسائی)

(۱۲۳۷) علی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" والدین کے نافرمان پرالله تعالیٰ لعنت فرما تا ہے " سا(حاکم )

کبیرہ گناہ :- (۱۲۳) ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں سے ہے" - (این جریر)

ساتھ کسی کو شریک (۱۲۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، واللہ بین کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے "۔(بخاری)

(۱۲۹) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " بیشک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے " مدریات مسلم)

گالی دینا: - (۱۲۷) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جو شخص اپنے والدین کو گالی دےاس کو مار واور جوان کو مارے اس کو قتل کر و " – ( دیلمی )

(۱۲۸) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اپنے والدین کو گالیاں دینا کبائر گناہ سے ہے وہ اس طرح کہ آدمی جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اگر ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی ماں کو گالی دیتا ہے" ۔(بخاری ۔مسلم۔ترمذی)

باپ کی بددعا فوراً قبول: - (۱۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تین دعائیں الیبی ہیں جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں ، ایک مظلوم کی دعا ، دوسری مسافر کی دعا اور تسیری باپ کی ایپنے بیٹے پر بددعا " – (ترمذی )

( نوٹ : - لہذا اولاد کو ایسی حرکات سے پر ہمیز کر ناچاہیے جس سے والدین کو ان کے حق میں بددعا کرنے سے بچنا حق میں بددعا کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ بعد میں پکھتانا نہ پڑے)

موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو :- (۱۳۰۰) حضرت عبداللہ بن او فی رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " علقمہ نامی ایک نوجوان جب حالت نزع میں تھا کلمہ تلقین کیا گیا تو نہ کہہ سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم كو خبر موى توآپ تشريف لے كئے اور فرمايا كمد " لا والدُوالا الله" - كما بحه سے كما نہیں جا تا فرمایا" کیوں " ؟عرض کیا گیاوہ شخص این ماں کو ستا تا تھا۔ر خمت عالم صلی اللہ عليه وسلم نے اس كى ماں كو (جو ناراض تھى) بلاكر فرمايا۔" يه تيرا بينا ہے ؟ "عرض كى ہاں! فرمایا " تو سن لے ایک عظیم الشان آگ بجڑکائی جائے اور کوئی ججھ سے کہے کہ اگر تو اس کی شفاعت کرے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو جلادیں گے کیا اس وقت تو اس کی شفاعت کرے گی " ؟عرض کی یار سول اللہ شفاعت کروں گی ۔ فرمایا " پھر تو اللہ کو اور مجھے گواہ کر لے کہ تو اس سے راضی ہو گئی " ۔اس نے عرض کی الهیٰ میں جھے اور تیرے رسول کو گواہ کر تی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اِس کے بعد سید عالم صلی الله علیه وسلم نے جوان سے فرمایا "اے لڑے کہہ ۔ لَکُواللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وُحُدُلًا لاَ شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبْدُلاً وَرَسُولُهُ " اس جوان نے کلمہ پڑھا اور انتقال کیا۔حضور نے فرمایا "شکر ہے اس خدا کا جس نے اس کو میرے وسلے دوزخ سے بچالیا" س(طبرانی)

دنیا ہی میں عذاب :- (۱۳۱) ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "والدین کی نافرمانی کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد وے گا"۔ (تاریخ بخاری سطبرانی)

(۱۳۳۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا" بندے کے تمام گناہوں میں سے جو چاہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت بخش دیتا ہے مگر والدین کی عافرمانی کے گناہ کو نہیں بحشا کہ والدین کی عافرمانی کے گناہ کاعذاب اس دنیا میں مرنے سے پہلے دے دیتا ہے "۔(بیہقی)

تیزنظر: - (۱۳۳۱) بی بی عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" جس نے اپنے باپ کی طرف نظر کو تیز کیا( بعنی غصہ ہے دیکھا) تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا نہیں ہے" - (خرائطی - طبرانی - ابن مردویہ)

دوزخ کا عذاب :- (۱۳۴) ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پیش نے اپنے والدین کو ناراض رکھ کر شام کیا تو اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں ۔اگر والدین میں سے ایک (ناراض) ہے تو ایک دروازہ "-صحابہ نے عرض کیا اگر والدین اس پر ظلم کئے ہوں توآپ نے فرمایا "اگر چہ اس پر ظلم کئے ہوں" - (دیلی)

(۱۳۵) زید بن ارقم رضی الله عنه سے بھی اسی حدیث شریف کی روایت ہے (دار قطنی)

(۱۳۷۱) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عبداللہ بن حراش کی ران دوزخ میں احد کے پہاڑ کی مانند ہے اور اس کا داڑھ انڈے کی مانند ہے "عرض کیا گیا کہ یہ کس وجہ سے ہے تو ارشاد ہوا" وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا"۔ (طرانی)

# جنت كادروازه

خوش ہوں والد تو خوش نصیب ہیں آپ ان کی بدخدمتی ہے ورنہ پاپ ہے حدیث رسولِ پاک اعظم " خلد کا باب داخلہ ہے باپ "

### عسیرا باب عظمت والدین انبیائے کرام کی نظر میں

ذیل میں انبیائے کرام کے چند منتخبہ الیے واقعات درج کئے جاتے ہیں جس ہے والدین کی عظمت وعزت کا ثبوت ملتا ہے الیبی نافر مان اولاد کی جہاں مثالیں پیش کی گئی ہیں جو خدا کے نافر مان ثابت ہوئے تو وہیں الیبی سعادت مند اولاد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جہیں لینے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی بدولت حق تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ان دونوں پہلوؤں سے والدین کی عظمت کا بین ثبوت ملتا ہے

(۱) و میا کابیملا فافرمان بدیل : \_ حفزت آدم علیه السلام کو حفزت حوا کے بین جمل کے ذریعہ چالیس بچ اس طرح پیداہوے کہ ہر جمل میں ایک لاکا ایک لاکی ایک ساتھ پیداہوتے تھے ۔ سب سے چہلے جمل سے "قابیل "اور اس کی بہن " اقلیمہ " پیداہوے ، ایک سال بعد دوسرے جمل سے "بابیل" اور اس کی بہن "لیوا" پیداہوے ۔ اس زمانہ میں ساتھ پیداہونے والی بہن سے نکاح حرام تھا البتہ دوسرے جمل کی بہن طلال ہوتی تھی ۔ چونکہ اقلیمہ خوبصورت تھی اس لئے اس کے دوسرے جمل کی بہن طلال ہوتی تھی ۔ چونکہ اقلیمہ خوبصورت تھی اس لئے اس کے ساتھ پیداہوا بھائی قابیل اس سے نکاح کاخواہش مند تھا جس کو آدم علیہ السلام نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ اقلیمہ کا نکاح ہابیل سے حلال ہے اور قابیل کے لئے لیوا حلال ہے اور یہ رب تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے ۔ لیکن قابیل اپی خوبصورت بہن اقلیمہ کا نکاح ہابیل سے جاور یہ رب تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے ۔ لیکن قابیل اپی خوبصورت بہن اقلیمہ تعالیٰ کا یہ خوب کیونکہ آپ جموث کہتے ہیں رب تعالیٰ کا یہ خوب کی اپنے والد سے کہنے لگا کہ آپ جموث کہتے ہیں رب تعالیٰ کا یہ خابیل دنیا میں پہلا نافر مان بیٹا اس طرح قابیل ناقابل و نالائق ہوتے ہوے اپنے والد کا دنیا میں پہلا نافر مان بیٹا اس طرح قابیل ناقابل و نالائق ہوتے ہوے اپنے والد کا دنیا میں پہلا نافر مان بیٹا شہرے ہوا۔

(۲) باب کامافرمان ، خدا کامردود : \_ بالآخر حضرت آدم علیه السلام نے ہدایت دی که تم دونوں اقلیمہ کے متعلق اپنی اپنی قربانیاں پیش کرد - جس کی قربانی قبول ہوجائے وہی اقلیمہ سے نکاح کرے جس سے دونوں نے اتفاق کر لیا ۔
قابیل کھیتی باڑی کر تا تھا اور ہابیل جانور پالیا تھا اس لئے ہابیل نے نہایت نفیس دنبہ
ذنج کیا اور قابیل نہایت ناقص و ناکارہ گیہوں کی کچھ مقد ارلے آیا اور دونوں نے اپنی
اپنی قربانیاں ایک پہاڑ پر رکھ دیں ۔اس زمانہ میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ
تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور ایک آن میں قربانی کی چیز کو جلا جاتی
تھی اور مردود قربانی پر آگ نہ آتی اور نہ جلاتی بلکہ وہ یوں ہی پڑی رہتی تھی ۔قرآن
پاک میں اس کا ذکر ہے کہ

سُ الله ورج له "إِذْ قَرْبًا قَرْبًاناً فَتَقَبِّلُ مِنْ أَحُدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْأَخْرِ

(ماندلا ۲۷) "

ترجمہ: - "جب دونوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک کی قبول کرلی گئی اور دوسرے کی قبول اور قابیل کی قربانی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی " بینی ہابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی ر دہو گئی ۔اس طرح باپ کا نافر مان بیٹا خدا کے پاس بھی مردو دہو گیا۔اور خدا کے اس فیصلہ سے بھی سرکش ہوکر بالآخراس نے ہابیل کو قتل بھی کر ڈالا۔ نافر مان سینے کی نیزا کیک عورت کے لئے قتل وخون کی دنیا میں یہ سب سے پہلی مثال تھی۔

(۳) ما فرمان بدییا طوفان میں غرق: حضرت نوح علیہ السلام کی کافروسر کش قوم پر طوفان کی شکل میں عذاب البی نازل ہوا اور حق تعالیٰ کی ہدایت پر آپ اپنی بنائی ہوی کشتی میں ایمانداروں کے ساتھ سوار ہوگئے تو آپ کا کافر بدیا کنعان آپ کی کشتی میں نہیں آیا۔آخری وقت آپ نے کنعان کو ایمان کی دعوت قرآن کے ان الفاظ میں دی۔

ي را -وَنَادَى نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبِنَى الْرَكْبُ مَعْنَا وَلاَتَكُنْ مَعَ الْكَفِرِيْنَ (هود - ٣٢)

لعنی " اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکار ااور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچ ! ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کافروں کے ساتھ نہ ہو "سلیکن کنعان ایمان ہی نہ لایا اس لئے کشتی میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ تھی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر کافروں کے ساتھ کنعان بھی پانی میں غرق ہونے نگاجس کو نوح علیہ السلام دیکھ نہ سکے تو بارگاہ الهیٰ میں

جیسا کہ ارشاد ربانی ہوا "اے نوح! بھے سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ۔میں بچھے نصیحت فرما تاہوں کہ نادان نہ بن " ۔

بالآخر کنعان کو پہلے تو کافروں کی صحبت اور پھر باپ کی نافر مانی نے دنیا و آخرت میں برباد کر ڈالا۔

اشرف التفاسير ميں ہے كہ كنعان كا ڈو بنا بھى خو د نوح عليہ السلام كى بد دعا كا تتيجہ تھاكہ جو قرآنى الفاظ ميں اس طرح ہے ۔

نتیجہ تھاکہ جو قرآنی الفاظ میں اس طرح ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرُ ضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيِّارًا (نوح ٢٦٠)

یعنی "اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا مذتجبوڑ" ۔اس دعامیں کسی کافر کو نوح علیہ السلام نے مستثنی نہیں فرمایا۔ نہ کنعان کو اور یہ کسی اور

اپنے گھر والے کافر کو ۔لہذاآپ کی چھلی دعاقبول ہوی اور کافر بیٹاغرق ہو گیا۔ پیر نوح با بداں بنشست ؛ خاندان بنوتش گم شد

پر وں بابدان بھت ہے۔ یعنی کنعان نے ایک پیغمبر کا بدیا ہوتے ہوے بروں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کی تو اس کا خاندان ہی برباد ہو گیا۔

(۳) اولاد کے حق میں باپ کی نمیک دعا ۔ بب خدا کے مقدس گھر کعبتہ اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو حضرت اسمعیل علیہ السلام تعمیر میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ہر طرح معاون ثابت ہو بے جنائچہ آپ پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور والد محترم ردے رکھتے جاتے تھے۔اس موقع پر آپ کے لب سے جو دعائیہ ترانہ بلند ہوا قرآن شریف ان الفاظ میں بیان کر تا ہے۔

رَبُّنا وَابْعَثُ وَٰيُهِمْ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ التِكِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْتِكِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةُ وَيُزَكِيْهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَالْتُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (لَا مِدِيا)

یعن "اے ہمارے رب!ایک رسول بھیج جوان ہی میں سے ہوجو تیری آیات ان پر تلاوت کرے اور انہیں کتاب اللہ اور اس کے اسرار کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاکیزگی عطاکرے سبے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے "۔

اورید اس آرزو کا اظہار تھا جس کو پورا کرتے ہوے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی ہی نسل اور اولاد میں خاتم النبین رحمتہ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا سیحنانچہ حضور نے اس پر ماز کرتے ہوں و

(۵) اُطاعت گزار باب اور فرمانبردار فرزد درد گورت محزت ابرائیم علیه السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی ساری زندگی خدا پرستی ، حق گوئی اور خدا کی راہ میں اپناسب کچھ قربان کر دینے کے جذبہ سے سرشار ، فداکاری کا بہترین مخونہ تھی۔آپ کو خواب میں اشارہ خداوندی ہوا کہ وہ اپنے جیستے بیٹے اسمعیل علیه السلام کو خدا کی راہ میں ذرج کر دیں بہتانچہ آپ اپنے ہو نہار بچہ کا ہاتھ بکر کر جنگل میں لے گئے اور خدا کا حکم سناتے ہوے دریافت کیا " فَانْظُر مَا ذُاتُوری (صفت ۱۲۰) " یعنی " بیٹے! بتاؤ تمہاری کیارائے ہے " سفدا اور والدین کے نہایت فرماں بردار اسمعیل نے بالترد دراضی ہوکر جواب دیا کہ " لیکنت افعل ماتو مرد ستجہ نی آن شاء اللہ من المسلوم کو جس بات کا شاء اللہ من المسلوم کر گزر کے ، انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے "۔

ماہ دیاہے اسے سر سرار کے اساء اللہ اپ بے تصابر پا یں سے سے برائی سے بہتا نچہ باپ نے بیٹے کو لٹادیا اور گردن پر حجری پھیرنی شروع کردی ۔ ملاء اعلیٰ میں اس وقت ایک شور پچ گیا۔ فرشتے چخ اٹھے مگر نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی لغزش آئی اور نہ ہی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی پیشانی پر کوئی شکن آئی۔ فدا کے اس امتحان میں باپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور بیٹے نے سعادت مندی کا پوراحق ادا کردیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جنت کا ایک فرہ دنبہ وہاں لایا گیا اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بدلہ اس کو قربان کردیا گیا۔ باپ کو خلیل اللہ اور جو دیج اللہ کے خطابات سے نوازا گیا اور ان دونوں کی یاد کو تاقیامت زندہ و تازہ رکھنے کی خاطر قربانی کی اس سنت کو شریعت مصطفیٰ کا جزو لازم

بنادیا گیا۔سورہ صٰفّت کی آیات نمبر(۱۰۱ تا ۸ مِ) میں یہی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ (۲) باپ کے اشارہ پر بیوی کو طلاق نے قرآن مکیم میں اس کا ذکر ہے کہ مشیت ایزدی کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام این زوجہ بی بی ہاجرہ اور شیرخوار فرز ند اسمٰعیل علیهماالسلام کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر واپس ہو گئے ۔ روایت ہے کہ ایک عرصہ بعد جب اللہ کے خلیل اپنے فرز ندگی خبر لینے گئے اور ان کا در وازہ کھنکٹھایا تو بتیہ حپلا کہ آپ کے شادی شدہ جوان فرزند باہر گئے ہوے ہیں البتبہ ان کی بیوی مکان میں موجو د تھیں لیکن وہ اپنے محترم خسر کے ساتھ بڑی سرد مہری اور بے اعتنائی سے پیش آئیں ۔واپس ہوتے ہوے آپ اپنے فرزند کے نام یہ پیام چھوڑ گئے کہ " تمہمارے گھر کی چو کھٹ بدل دو " سعادت مند فرز ند گھر آئے تو اپنے والد ماجد کا اشاره سمجھ گئے اور اپنی اس بیوی کو طلاق دیکر دو سراعقد کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد دو بارہ حفزت خلیل ایسے فرزند کے مکان پر آئے تو اس بار بھی حفزت اسمعیل علیہ السلام گھر پرینہ تھے البتہ وہاں موجو د ان کی بیوی نے اپنے خسر کے ساتھ نہایت ادب و احترام اور خوش اخلاقی و تواضع کا مظاہرہ کیا۔اس د فعہ واپس ہوتے ہوئے آپ فرز ند کے لئے یہ پیام چھوڑ گئے کہ ' گھر کی موجو دہ چو کھٹ اتھی ہے اس کی حفاظت کر و ''اور یہی وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو نور محمدی صلی الند علیہ و سلم کی امین ثابت ہویں اور حن ہے آگے ان کی نسل جاری ہوی ۔

اس واقعہ میں ایک اطاعت شعار بیٹے نے محض اپنے والد کی خوشنو دی کی خاطر ان کے صرف ایک اشارہ پر اپنی بیوی کو بھی طلاق دینا گوار اکر لیاِ اور اس طرح والد کی عظمت کی ایک نظیر قائم کر دی ۔

ی سمت کا ایک تھیرفا م سردی۔
(۷) موسیٰ علیہ السلام کی الواح اور والدین :۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الواح اور والدین :۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطاکر دہ الواح (تختیوں) پر لکھاتھا" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو میری اور البخت والدین کی شکر گزاری کر ۔ تچرمیں جھے کو مصائب ہے بچاؤں گا اور تیری عمر میں زیادتی کروں گا اور جھے کو اچھی زندگی کے ساتھ زندہ رکھوں گا اور اس زندگی کی خیر ہے جھے کو فائدہ دوں گا (ابن عساکر)" اس طرح ابو نعیم میں روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وجی فرمائی " اے موسیٰ عاق (نافرمان) شخص کا ایک کلمہ دنیا کے پہاڑوں کی تمام

(۵۱) کی تشریخ ۔

کنگریوں کے برابر کُراں ہے۔"مویٰ علیہ انسلام نے عرض کی یارب! عاق کون ہے تو ارشاد ہوا کہ " جب بیٹا اپنے والدین کو یوں جواب دیتا ہے کہ " کَلَ لَبَیْکُ " لیمٰی " نہیں آتا جاؤ " ۔

(٨) باپ كااحترام نه كرنے پر خداكا غصه: \_ حفرت يعقب عليه السلام جب اپنے فرزند حضرت يوسف عليه السلام كے پاس تشريف لائے تو وہ لینے والد ماجد کے استقبال کے لئے کھڑے نہ ہوے چنانچہ الند تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ "اے یوسف! کیاتم اپنے والد کے لئے کھڑے ہونے کو بہت بڑی بات تجھتے ہو اکھے اپینے عزت و جلال کی قسم! میں تمہار بے صلب میں سے نبی پیدا نہ کروں گا ''۔ (٩) فرما مبردار بديا خداكو محبوب : حضرت ذكريا عليه السلام کبر سنی کو پہنچ چکے تھے ایک روایت میں ہے ۹۰ بلکہ ۱۲۰ برس کی عمر ہو گئی تھی اور اب تک اولاد سے محروم تھے۔اپنی ضعیفی سے بظاہر مایوس تھے مگر خداکی رحمت سے عاامید نہیں تھے چنانچہ بار گاہ ایز دی میں اولاد کی دعاقبول ہوی اور آپ کو ایک صالح اور خدا ترس بیٹا یحییٰ عطاہوا۔حفزت یحیٰی علیہ السلام بحین ہی سے پا کیزہ صفت اور متقی تھے لڑ کین میں اپنے والد کے وعظ میں دوزخ کا حال سنتے تو رونا شروع کر دیتے اور بے تحاشاخوف خدا ہے آنسو بہایا کرتے کبھی غار میں جاکر چھپ جاتے اور رونے میں گزار دیتے ۔ لیکن آپ کی والدہ "ایشاع" جب یلاش بسیار کے بعد بیٹے تک پہنچ کر گھر آنے کی خواہش کر تیں تو اپنی ماں کے حکم کی تعمیل میں ماں کے ساتھ آجاتے ۔ آپ اپنے والدین کے نہایت اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے ۔ان کی عافر مانی کہمی مذکرتے جس کی تصدیق قرآن نے بھی یوں فرمائی کہ سیحی اپنے والدین ہے نیک سلوک کرنے والاتھااور سرکش و نافرمان نہیں تھا " ۔ ملاحظہ ہو کتاب ہذا ے پہلے باب میں سلسلہ نمبر(۱۲) کی آیت بعنی سورہ مریم کی آیت نمبر(۱۴) کی تشریح – (١٠) مال كافرمانبردار خداكو ليبند: حضرت عليي السلام ف ا بنی والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایااور ان کی نافرمانی ہر گزینہ کی توخدا کے محبوب بنے اس کے تفصیلی واقعہ کے لئے ملاحظہ ہو کتاب مذا کے پہلے باب کی آیت سلسلہ نمبر

(۱۱) بیسط کی زبان پر کلام اہلی اور باپ کی مغفرت : \_ قرآن حکیم سے قبل آئی آسمانی کتابوں میں بھی کبیم اللہ کی آیت موجود تھی جس کی بدولت عذاب الهي سے حفاظت و نجات حاصل ہوتی تھی ۔ چنانچہ " بِسُمِ اللَّهِ الرَّ حُمِمٰنِ الرَّحِيم "كى تفسير ميں لكھا ہے كه حضرت عيين عليه السلام كالكي قبرير سے گزرً ہوا۔ نگاہ نبّوت نے دیکھا کہ صاحب قبر پر سخت عذاب ہور ہاہے ۔آپ چند قدم آگے گئے اور باطہارت ہو کر واپس آئے تو یہ ملاحظہ فرما کر بہت حیران ہوگئے کہ چند کمحے قبل جس قبروالے پر شدید عذاب ہورہا تھااب اس پر خدا کے نور و رحمت کی بارش ہور ہی ہے ۔ اس کا سبب جاننے کے لیے بارگاہ ایزدی میں رجوع ہوے تو ارشاد باری ہوا " اے روح اللہ! یہ شخص زندگی میں سخت گنہگار اور بد کار تھااس لیے عذاب میں گر فتار کیا گیا تھالیکن مرتے وقت اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ اتھا جبے بدیٹا پیدا ہوا۔وہ بڑا ہوا تو ماں نے آج اس کو مکتب میں بھیجا جہاں استاد نے اسے ابھی ابھی بسم اللہ پڑھا **پا**سپے<sup>،</sup> مجھے حیاآئی کہ زمین کے اندر میں اس شخص کو عذاب کیسے دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرانام لے رہاہے ۔اس لئے باپ پر نازل ہونے والے عذاب کو فوراً رحمت سے بدل دینے کا میں نے حکم دیا " ۔ بت<sub>ہ</sub> حلاکہ نیک اور قرآن پڑھنے والی اولاد کے طفیل میں والدین کو عظمت نصیب ہوتی ہے۔

رالا عظمت والده اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم : مفور نبی کریم صلی الله علیه وسلم : حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی عمر شریف جب چه برس کی ہوگئ تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ مغورہ میں حضور کے دادا کے نانہمال بغوعدی بن نجار کے رشتہ داروں کی ملاقات کے لئے یا اپنے شوہر مرحوم ( یعنی حضور کے والد ماجد حضرت عبدالله ) کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئیں وہاں سے دالیہی پر "ابواء "نامی گاؤں میں بی بی آمنہ کی وفات ہو گئ اور وہیں مدفون ہویں - حضور کے والد حضرت عبدالله کی وفات تو اسی وقت ہو گئ تھی جب کہ آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے شام اطہر میں تھے اور حمل شریف کو صرف دو مہینے پورے ہوے تھے ۔ اس طرح حضور کے سرپر سے اپنی ولادت مبار کہ سے قبل اپنے والد ماجد کا اور کمنی میں ہی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی بی مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کے باوجود آپ نے بی بی آمنہ میں بی این مادر مہر بان کا سایہ شفقت الله چکا تھا ۔ اس کی باوجود آپ نے بی بی آمنہ کی اسابیہ شفور کے سور سے الله کی اسابی شفور کے سربی بی بی مادر مہر بان کا سابیہ شفور کو سور سے الله کی سور سے الله کی اسابی شفور کے سور سے الله کی سور سے الله کی الله کی سور سے سے سور سے سور سے سور سے سور سے سور سے

کے مزار اقدس کی زیارت فرماکر اپنی والدہ کی عظمت کا اظہار فرمایا جس کا ذکر اعادیث کی مستند و صحیح کتب، مسلم، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے۔

احادیث کی مسلود یں سب کم مسائی اور سرمدی میں موبود ہے۔

(اسا) رضاعی والدہ کے لئے حصنور کا حسرام : السب ابوداؤد اور مشکوۃ میں حضرت ابو عقیل رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی الله علیہ وسلم " جعرانه " کے مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک ضعیفہ خاتون تشریف لائیں ۔ جن کے استقبال کے لئے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوے اور اپنی چادر مبارک پچھا کر انہیں اس پر بٹھایا۔ صحابہ کرام نے یہ منظرد یکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ خوش نصیب خاتون آخر کون ہے جن کے استقبال میں ہمارے آقاخود تعظیم و تکریم سے پیش آرہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ حضور کی رضای والدہ بی بی حلیم سعدیہ رضی الله عنها ہیں جنہیں آپ کو شیرخواری میں اپنا دودھ پلانے کی سعادت عاصل ہوی تھی۔

اس سے خود اندازہ ہوگیا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعظیم و توقیر کے لئے قرآن میں "و تعظیم و توقیر و قرق و

تنونہ پیش فرمایا ہے تو پھر حقیقی والدہ کی عظمت اور شان کا کیا در جہ ہوگا۔

(۱۹۲۱) حصنور کے والدین کالیمان : حضوراکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کو بعض علما، متقدین مومن نہیں مانتے اور بعض علما نے اس مسئلہ میں توقف کیا اور فرمایا کہ اس میں زبان کو رو کنا اور خدا کے سپرداس کا علم کر دینا چلہئے ۔لیکن اہلسنت کے علمائے محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی ، علمہ مان ججر، امام قرطی، شے عبدالحق محدث دہلوی اور مولانا عبدالحق مہاجرمدنی رحمہم اللہ وغیرہ کئی حضرات کا بہی عقیدہ اور قول ہے کہ "حضور کے ماں اور باپ دونوں بھیناً اور بلاشبہ مومن ہیں "۔

چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کاار شاد ہے" حضور کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدین کا مسلک ہے لیکن علمائے متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور کے والدین بلکہ حضور کے تمام آبا. و اجداد حضزت آدم عليه السلام تک سب کے سب مومن ہیں " -

اس کی تائید میں جو ثقہ دلائل دسے گئے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت عبدالند اور بی بی آمنہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی الیے زمانہ میں وفات پاگئے جو زمانہ "فترت " کہلا تا ہے ۔ ان دونوں تک حضور کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں لہذا ان کو کافر نہیں کہاجاسکہا دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ نے اپن قدرت سے ان دونوں کو زمدہ فرماکر ان کی قبروں سے اٹھا یا انہوں نے کلمہ پڑھ کر حضور کی تصدیق بھی گ ۔ یہ واقعہ جس حدیث میں ہے اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ " سیحے " اور " حسن " کے درجے کو پہنچ گئے ہے ۔

حضور کے ماں اور باپ دونوں کازندہ ہونااور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ناممکن ہے کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زیدہ ہو کر اپنے قائل کا نام بتایا علاوہ ازیں اصحاب کہف کو تین سو برس سے زیادہ سرصہ کے بعد ان کے غار سے اٹھا کر النہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو بقین ہو گیا ۔ یہی نہیں حضرت عیلیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے مردوں کا زندہ ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے ، تو حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھی کون می چیز انع ہوسکتی ہے ۔ البتہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ

میں نے اپنی والدہ کے لئے دعائے معفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی "

یے حدیث حضور کے والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے ۔ کیونکہ حضور کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ " تجتہ الوداع " کے موقع پر ہوا ہے جو حضور کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے ۔

چنانچہ مفسر روح البیان حضرت شیخ اسمعیل حقی رحمتہ اللہ علیہ نے امام قرطبی کی کتاب " تذکرہ " کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ حضور " ججتہ الوداع " میں ہم لو گوں کو ساتھ لے کر چلے اور " ججون " کی گھاٹی پر گزرے تو آپ رنج وغم میں ذو ہے ہوے رونے لگے اور حضور کو روتا دیکھ کر میں ہمی رونے لگے ۔ پر بعد میرے پاس خوش ہمی رونے لگی ۔ پر حضور اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر بعد میرے پاس خوش خوش مسکراتے ہوے واپس تشریف لائے ۔ اس کا سبب دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لئے گیا تھا اور میں نے الند تعالیٰ ہے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرمادیا وردہ اور دہ ایک سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرمادے تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمادیا اور وہ ایمان لائیں ۔

کیوں نہ ہو بی بی آمنہ تو ساری ماؤں سے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اس دنیا میں خدمت کے لئے ہو تی اسلام کی اس دنیا میں خدمت کے لئے ہوقت میلاد النبی، جنت سے حضرت عینی علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم اور جنت کی حوریں زمین پر حاضر ہویں اور آپ ہی وہ سید الحالمین خیر البشر اور خیر الوری صاحبزاد ہے کی والدہ ہیں جن کے لئے جنت سے جمرئیل شربت لئے آئے اور جنہیں انبیائے کرام اور فرشتوں نے بیٹار تیں دیں)

اوریہ بھی ذکر کیا گیاہے کہ حضور اپنے ماں و باپ دونوں کی قبروں کے پاس جاکر روئے اور ایک خشک در خت زمین میں بو کر فرمایا۔"اگریہ در خت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہو گی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے "۔

چنانچہ وہ ہراہو گیا۔ پھر حضور کی دعا کی بر کت سے وہ دونوں اپنی اپن قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھراپنی اپن قبروں میں تشریف لے گئے۔

علامہ ابن حجر ستی نے مشکوۃ کی شرح میں فرمایا ہے کہ "حضور کے والدین و اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور بھر وفات پاگئے " - یہ حدیث صحح ہے جس کو صحح بتانے والے محد ثین کر ام میں امام قرطبی حافظ الحدیث ابن ناصر الدین جسیے حصرات ہیں - بہرحال اہل تحقیق اور ارباب فکر و نظر نے اپنی تصنیفات میں رائے دلائل کے ذریعہ ثابت فرمایا ہے کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا، و اجداد اور امہات و جدات سب کے سب تو حید و ایمان کی دولت سے سرفراز تھے ۔

ي چنانچه قرآن ميں سوره شعرا، كى آيت (٢١٩) " وَ تَقَلَّبُكُ رِفَى السَّجِدِينُ " يعنى الله تعالى ديكھتا تھا كه نور محمد صلى الله عليه وسلم حضرت آدم عليه السلام سے حصرت عبدالند تک پاک نیشتوں اور پاک شکموں میں گردش کر رہاتھا۔ جس سے ثابت ہوا کہ رب العزت نے نور محمدی صلی الند علیہ وسلم کو ساجدین سے ساجدین میں منتقل ہونے کا قدرتی اہتمام کرر کھاتھا اور یہ ساجدین بینی سجدنے کرنے والے بلاشبہ مومنین کے علاوہ اور کون ہوسکتے ہیں۔

علاوہ ازیں تمام امت کا اس پراتفاق ہے کہ آپ کے آبائے کر ام اور امہات عظام بے حیائی و بد کاری سے ہمیشہ محفوظ رہے جسیسا کہ خود آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کال شادیں

" خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحِ لَا عَنْ سِفَاحٍ " يَعِيٰ مِيرا ظهور ثكاح ي ك ذريعه بهوا زناسے نہيں ۔اس طرح آپ كے آباء وامهات سب كفرو شرك كى گندگيوں سے ملوث ہى نہ تھے يہى صحح اور مختار ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرجمہ نے بھی اس کی تائید میں مزید دلائل قائم کئے ہیں جن کے مخملہ یہ دلیل بھی ہے کہ حضور رسول اکر م سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے روایت کی ہے ۔" لَمْ اَزْ لُ اِنْتَقِلُ مِنْ اَصْلاً بِ الطّاهِرِ يُنَ اللّٰ اَزْ حَامِ الطّاهِرَ اتِ " بعنی میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک شکموں میں منتقل ہو تارہا ہوں۔

اس حدیث شریف کے ساتھ قرآن کی یہ آیت بھی قابل عور ہے کہ '' إِنَّمُا الْمُشْرِ کُوْنَ نَجَسَّ '' (توبہ ۲۸۰) یعنی مشر کمین نرے ناپاک ہیں۔ شرک و کفر جب نجس و ناپاک ٹھیرے تو پھراس تناظر میں نجاست و طہارت دو متضاد چیزیں ہویں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔

(10) آزر، حضرت ابراہمیم علیہ السلام کا والد نہمیں بلکہ پیچا تھا: \_ یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں سورہ انعام کی آیت (۷۴) " وَإِذْ قَالَ إِبْرِ هِیْم لِاَبِیْهِ ازْ رُ اَتَنْجِیْدُ اَصْنَاماً الِهَدُّ " میں چونکہ آزر کو ایراہیم کا "اب " فرمایا گیا ہے اس لئے اکثر لوگ آزر نامی مت پرست کافر کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سمجھتے ہیں جو غلط ہے ۔ کیونکہ " اب " کے ملیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سمجھتے ہیں جو غلط ہے ۔ کیونکہ " اب " کے معنی عربی میں باپ کے علاوہ چچا، دادااور نانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے معنی عربی میں باپ کے علاوہ چچا، دادااور نانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے ایکا میں باپ کے علاوہ چچا، دادااور نانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے ایکا میں باپ کے علاوہ پیچا، دادااور بانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے معنی عربی میں باپ کے علاوہ پیچا، دادااور بانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے ایکا کی میں باپ کے علاوہ پیچا، دادا ور بانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے ایکا کیا کہ خود قرآن کے ایکا کیا گیا کہ جسیا کہ خود قرآن کے میں باپ کے علاوہ پیچا کیا جائی کے دادا ور بانا وغیرہ بھی ہیں ۔ جسیا کہ خود قرآن کے ایکا کیا گیا کہ کیا کہ کا کہ کو تو قرآن کے دور قرآن کے بین کیا کہ کو تو تو تو کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کیا کیا کہ کر کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

سورہ بقرہ کی آیت (۱۳۳) " فَالُوا نَعْبُدُ اِلْمُکَ وَالله اَبَائِکَ اِبْرُهِیمَ وَاسْلُمُویْلُ وَاسْلُمُویْلُ وَاسْلُمُویْلُ وَاسْلُمُویْلُ وَاسْلُمُویْلُ وَاسْلُمُ نَا بِی وَفَات عَرِيلَ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبِحْ اِبْحِى اِبْحَ اِبْحِى اِبْحَ اَبِحَ اِبْحَ اِبْحَ اِبْحَ الْمَعْلِ اور اسْحَیل اور اسْحَیل اور اسْحَیل اور اسْحَیل اور اسْحَیل کو "آباء" فرمایا گیاہے جو"اب" کی جمع ہے۔ مطرات ابراہیم و اسمعیل علیما السلام کو "آباء" فرمایا گیاہے وہ حضرت فلیل کا والد نہیں بلکہ حورہ انعام میں بھی آزر کو "اب" اس لئے فرمایا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔ السبّہ عربی میں والد کا باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔ السبّہ عربی میں والد اس پر اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔ السبّہ عربی میں والد اس پر اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔ السبّہ عربی میں والد اس پر اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ نہیں بلکہ چیا تھا۔ السبّہ عربی میں والد اس پر اجماع ہے۔

حضرت خلیل الله علیه السلام نے بڑھا ہے میں دعایوں کی "ر بیناً انجفر رلی و کو الدکی و کیا گئے فررائی کے لو الدکی و کیا گئے ہوئے میں دعایوں کی "ر بیناً انجفر رلی و کی کو م کی ہے کہ حضرت خلیل نے اپنے آیت کی تشریح کی ہے باب میں آیت سلسلہ (۱۹) میں دمی گئ ہے کہ حضرت خلیل نے اپنے حقیقی والدہ "متلی بنت نمر "کے حق میں یہ دعائے مغفرت فرمائی تھی جو موحد ومومن تھے اور اس وقت تک آپ کا مشرک چیاآز رکفر پر مر چکاتھا۔ المختصر اہل تحقیق اور اصحاب عشق و عرفان نے روشن دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف والد اور والدہ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام علی آپ کے تمام دادااور دادیاں نیز نانا اور نانیاں ایمان و تو حید کی نعمت سے بہرہ ور تھے۔

یوں بھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کے والدین اور آپ کے آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے حن کا کافر داروں کے حن کا کافر اور جہنی ہوناقرآن وحدیث سے تقینی طور پر ثابت ہے۔

(۱۲) والدین کی معافی اور سر کار دو عالم کی شفاعت ہے اولاد کی نجات : \_ قیامت کے دن ہر تخص کے اعمال کا حساب و کتاب ہو جانے کے بعد بلحاظ اعمال ہرا کیب کو جنت یا دوزخ میں داخل کر دیاجائے گااور الندکے محبوب سرکار د و عالم صلی الند علیہ و سلم مقام تحمود پر فائز ہوں گے لیکن آپ کو جب وہاں دوز خیوں کی چیخ و پکار سنائی دے گی تو آپ ہے چین و بے قرار ہو جائیں گے مقام محمو د ہے نکل کر بار گاہ ایز دی میں حاضر ہوں گے اور ان گنہ گاروں کو جہنم سے نکالینے کی التجا فرمائیں گے۔ حکم الهیٰ ہو گااے محبوب بیہ راحت کا وقت ہے جاؤ آر ام کر و سلتمیل حکم میں آپ واپس تو ہوجائیں گے مگر بھراسی آہ و بکا کو سن کر دو بار ہ بار گاہ ایز دی میں و ہی التجا فرمائیں گے لیکن حکم الهیٰ پر نچر واپس ہوجائیں گے ۔ جب تعییری مرتب آپ سجدہ ریز ہو کر ان عاصیوں کو دیکھنے کی اجازت طلب کریں گے تو موٹی تعالیٰ اس التجا کو قبول فرماتے ہوے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے حبیب کو ان گنبگار وں کا حال د کھلاؤ ۔آپجب بیفس نفسیں ان کے عذاب کو ملاحظہ کرتے ہوے عذاب کا سبب دریافت فرمائیں گے تو دوزخ کا داروغہ عرض کرے گا حضوریہ سب لوگ اپینے اپنے والدین کے نافرمان اور گستاخ تھے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اسی کی پاداش میں ان سب کو بیہ در د ناک عذاب دیاجار ہاہے اور ان کے مانباپ جب تک ان کو معافی نہ دیں گے اس وقت تک یہ اس طرح عذاب میں گر فتار رہیں گے خداوند قدوس کی اجازت ہے حضور شافع یوم النشور ان کے مانباپ سے ملاقات کر کے فرمائیں گے کہ تم اپنی اپنی اولاد کی خطاؤں اور بے ادبیوں کو معاف کر دو جس سے وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سائقے کی گئی اولاد کی بد سلو کیوں کی داستان پیش کریں گے ایسیے وقت حضور صلی الند علیہ وسلم اپنے رب کر د گار ہے اجازت لیکر ان والدین کو دوزخ کے دروازے پر ان کی اولاد کے عذاب کا منظر د کھلائیں گے جہاں اولاد بھی اپنے والدین کو دیکھتے ہی معافی کی انتجا کرے گی ۔والدین سے عذاب کا بیہ منظر دیکھا نہ جائے گا اور سب بیقرار ہو کر اپنی اولاد کو معافی دے دیں گے۔اب رحمت دو عالم صلی الند علیہ وسلم بچر ایک بار بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو کر ان گنهگاروں کی بیہ کہتے ہوے شفاعت فرمائیں گے کہ اب تو ان کے مانباب نے بھی ان کو معافی عطاکر دی ہے لہذا مولیٰ اب ان سب کو

بخش کر دوزخ سے نجات دیدے۔اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آجائے گا اور اپنے محبوب کی رحمت عجری التجا کو قبول کر کے دارونیہ دوزخ کو حکم فرمائے گا کہ ان سب کو عذاب دوزخ سے نجات دیدے۔ تب کہیں شفیع عاصیاں رحمت عالمیاں تعلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام محمود پرواپس ہوکر استراحت فرمائیں گے۔

فقط اتنی عرض ہے انعقاد بزم محشر سے کے ان کی شان مجبوبی دکھائی حانے والی ہے

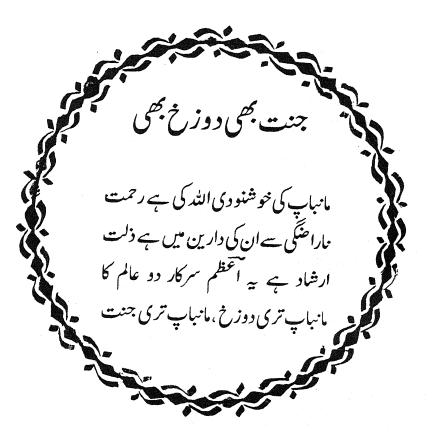

### **چو تھا باب** عظمت والدین ، بزرگان دین کی نظر میں

صحابہ کر ام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد ہر دور میں اللہ والوں نے اپنے والدین کی خدمت کر کے خدا و رسول کے احکام کی تعمیل کا سچا نمونہ پیش فرمایا ہے ذیل میں بزرگان دین کے چند ایسے منتخبہ واقعات درج کئے جاتے ہیں جس سے عظمت والدین کا ایک اندازہ ہوسکتا ہے۔

(۱) مال کی خدمت کے سبب دربار رسول میں حاضر نہ موے : \_ حضور رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم ہی کے زمائے مین ہین ک علاقہ قرن میں ایک شخی عاش رسول رہتے تھے جن کا نام حضرت اولیس قرنی رضی الله عنہ تھا ۔ صحابت کا شرف حاصل نہ ہوسکا اس کے باوجود ذات مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم سے آپ کے قرب کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

"اولیں احسان و مہر بانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے ، میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوی یا تا ہوں ۔ عمر و علی کی اولیں سے ملاقات ہوگی ۔ جب ان سے ملاقات ہوتو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لئے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا "نیزاولیں کو اپنے پیر من مبارک کے حقد ار ہونے کا اعلان بھی فرمایا ۔ آپ سے ماشق صادق میں اس کے باوجود آپ کی صحبت مبارکہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آپ کے در باد میں کیوں نہیں آئے تو حضور نے فرمایا کہ

" چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے اور جھ تک اویس کے مذہبے کے دو سبب ہیں ۔ایک تو غلبہ حال اور دوسرے میری شریعت کی تعظیم کے خیال سے ، کیونکہ اس کی ماں مومنہ بھی ہے اور ضعیفہ و نابینا بھی ۔اور وہ خوداونٹوں کی نگہبانی (شتر بانی) کے ذریعہ اپن ماں کے لئے روزگار

کما تا ہے اور خدمت والدہ میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے " –

چنانچہ حسب ہدایت نبوی حضرات عمر و علی رضی اللہ عنہمانے دور خلافت میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات فرمائی اور پیر بن نبوی کا تحفہ مع سلام پیش کرتے ہوے امت مرحومہ کے حق میں دعا کرنے کے لیے وصیت رسول سنائی ۔ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے شیداو شیفتہ ہو کر پیر بن مبارک کو نبوق و احترام بوسہ دیا اور سجدہ رین ہو کر طویل دعا میں مصروف و محو ہو گئے یہاں تک کہ حضرات عمر و علی رضی اللہ عنہمانے آپ کو اٹھایا تو آپ اکھ کر فرط مسرت میں رونے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ خوشخبری سنائی کہ میری دعا ، و شفاعت کے ذریعہ اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ سے تبدیہ ربیعہ و مصر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گہنگاروں کو بخش دیا (یہ دونوں قبیلے اپنی بکریوں کی گرت تعداد کے لئے بہت مشہور تھے۔)

یتے حلا کہ ماں کی عظمت وخدمت کی بدولت در بار رسول میں حاضری کے بغیر ہی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت اس قدر بلند ہوی کہ خدا و رسول کا قرب خاص حاصل ہو گیا اور امت کے لئے دعائے مغفرت کی ان سے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی۔

(۲) ماں کی وعاسے امد ھا بدیا بدیا :۔ حضرت محمد بن اسمعیل علیہ الرحمہ سے کون واقف نہیں جو امام بخاری کے لقب سے مشہور اور جن کی حدیث کی کتاب صحح بخاری تقدس میں قرآن مجد کے بعد شمار کی جاتی ہے آپ بتاریخ ۱۱۰ شوال ۱۹۲ بجری بروز جمعہ پیدا ہو ہے اور (۹۲) سال کی عمر میں شنبہ عیدالفطر کی رات میں بوقت نماز عشا۔ سن ۲۵۹ بجری میں وفات پائے اور سمر قند سے دس میل دور خرسگ گؤں میں مدفون ہو ہے ۔آپ بجپن ہی میں نابیناہو گئے تھے اطباعلاج سے عاج آگئے تھے اطباعلاج سے عاج آگئے تھے احس کے سبب آپ کی والدہ کو برار نج و قلق رہتا تھا اور ہروقت نہایت گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اپنے فرز ندکی بھارت کے لئے دعا مانگا کرتی تھیں ۔

مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ ناگہاں ایک رات آپ کی والدہ کو خواب میں حصرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا جنہوں نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری گریہ وزاری اور دعا کے سبب سے تیرے فرزند کو بصارت عندیت فرمائی جنانچہ جب وہ صبح کو بیدار ہویں تو ایسے نور نظر ( بینی امام بخاری علیہ الرحمہ ) کی آنکھوں کو روشن اور بینیا پایا ۔ جس کے بعد آپ نے ارشادات نبوی جمع کرنے کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ آج امام الحدیث کہلاتے ہیں معلوم ہوا کہ ماں کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اندھا پن تک دور کر کے بصارت اور روشنی عندیت فرمادیت محالی بدولت اللہ تعالیٰ اندھا پن تک دور کر کے بصارت اور روشنی عندیت فرمادیت ہے۔

(۳) ماں کی خوشنوری سب سے اول : حضرت بلندید بسطای قدس سرۂ ایک بلند پایہ عارف و صوفی گزرے ہیں آپ کی ولادت ۱۳۶ تجری میں ہوی اور وصال بروز جمعه ۱۵/ شعبان ۲۲۹ پجری میں بعمر (۱۳۳) سال ہوا بسطام میں مزار پرانوار ہے ۔ دوران تعلیم مکتب میں سورہ لقمان میں حکم ربانی " اَنِ انْسَکُّر لِنیْ وَلِوُ الِكَدْيِكَ (لقمان ١٣٦) تعني ميرااور اپنے والدين كاشكر كرو "پزھنے كے بعد اين والدہ سے آگر عرض کیا کہ امی جان! مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ایک ساتھ ادا نہیں ہوسکتا لہذا آپ کھیے خدا سے طلب کر لیں تا کہ میں آپ ہی کا شکر ادا کر تا رہوں یا بچر خدا کے سپرد کر دیجئے تا کہ اس کے شکرییں مشغول ہوجاؤں سوالدہ نے فرمایا کہ بیٹا! میں اپنے حقوق سے دست برادر ہو کر تجھے خدا ہی کے سپرد کرتی ہوں سبحنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور ذکر و شغل کو این زندگی کا لاز مہ بنالیا ، تئیں سال تک صحرا میں ریاضت فرمائی اور کوئی (۱۱۳) روشن ضمیر پیران کبار کی حد مت فرمائی حن میں حصرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں ۔ سب کے فیو ض و برکات سے مالا مال ہوے ۔ بچرا کیک سال حج ہیت اللہ کی سعادت اور دوسرے سال خاص کر مدینیہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت سے فارغ ہو کر بالآخر اپنے وطن بسطام واپس ہوے ۔ صبح سویرے اپنے گھر پر پہنچے اور کان لگاکر سنا تو آواز آنے لگی کہ آپ کی والدہ وضو کرتی جاتی تھیں اوریہ دعا فرماری تھیں کہ الہیٰ میرے اس مسافر کو ا تھی طرح راحت سے رکھنا ، ہزر گوں کا دل اس سے راضی اور خوش رکھنا اور نیک احوال و انجام عطا فرمانا ۔ این والدہ کے لب سے نکلے یہ کلمات سن کر حضرت بایدید بہت روئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔

ماں نے یو تھا کون ہے ؟

توجواب میں عرض کیا" آپ کا مسافر!"

والدہ نے فوراً دروازہ کھول دیااور فرط مسرت میں رونے لگیں۔اور بچپن میں جس عرفیت سے اپنے فرزند کو پکاراکرتی تھیں اس نام سے فرمایا "اے طبیفور! اتن مدت کیوں لگادی۔تیری جدائی میں روتے روتے میری بیسارت ختم ہوگئ اور غم سے کم جھک گئ ہے "۔ حضرت بایزید نے عرض کی

'امی جان! جس کام کو میں سب کاموں سے پیچیے جانیا تھاو ہی سب سے اول نگلا ''

اور وہ ہے میری ماں کی خوشنو دی اور رضامندی "معلوم ہوا کہ سارے مجاہدوں، ریاضتوں اور بزرگوں کی خدمتوں نے یہی سبق سکھایا کہ دراصل گوہر مقصو دتو ماں

کی رضامیں رکھاہے۔

" محض اس خوف سے کھڑار ہا کہ مباد آپ کہیں بیدار ہو کر پانی مانگیں اور میں حاضر نہ رہوں تو اس طرح آپ کو تکلیف جہنچ گی سیہ سن کر انہوں نے پانی پیااور بھھ کو دعاؤں سے نوازا۔۔

حضرت بایزید علیہ الرحمہ اپنی والدہ کی ان ہی دعاؤں کو اپنے عالی درجات کا سبب سمجھتے ہیں جو عظمت والدین کی ایک مثال ہے۔

(۵) مال کی مرضی کالحاظ: \_ حضرت بایدید بسطای قدس سرهٔ بی

فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسااتفاق ہوا کہ والدہ نے فرمایا بیٹیا! ذرا در واز کا ایک پٹ کھول دو جس کے بعد انہیں آنکھ لگ گئ۔ -

میں رات بھراسی خیال میں رہا کہ داہنا پٹ کھولوں یا بایاں ۔ نہیں معلوم کہ کونسا پٹ کھولنے کا حکم دیا ہے۔الیسانہ ہو کہ ان کی مرضی کے خلاف غلط بٹ کھل گیا تو عدول حکمی میں شمار ہوگا۔خدمت والدہ کی اسی برکت کے طفیل مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جس کامیں عرصہ سے متلاثی تھا۔

(۱) خدمت والدہ کی بدولت ولایت ۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ شرف الدین یحیٰ منیری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ایک رات مصروف عبادت تھیں پیاس لگی تو اپنے فرزند کو پانی لانے کا حکم دیا اس اثنا۔ میں ان کی آنکھ لگ گئ ۔ مگر حسب الحکم والدہ آپ پانی لے کر حاضر ہوے لیکن والدہ کو نیند میں پاکر صحبتک ادب واحترام کے ساتھ پانی لئے ہوے اس طرح کھڑے رہے ۔ صبح بیدار ہوکر فرمایا تھے نیند سے اٹھاکر پانی دے سکتے تھے تو آپ نے عرض کی آپ کی نیند اور آرام میں خلل کے خیال سے السانہ کیا ۔ یہ سن کر والدہ نے بینے کے حق میں دلی دعائیں دیں اور ولایت عطا فرمانے کی خدا سے درخواست کی ۔ اس دعاکا نتیجہ تھا کہ آپ کو حق تعالیٰ نے تاج ولایت سے سرفراز فرمایا۔

(۷) ماں کی تصیحت پر حق گوئی کا پھل ۔۔ پیران پیر حضرت شے کی الدین عبدالقادر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عالی شان شخصیت محتاج تعارف نہیں مدہ ہری میں گیلان کے قصبہ نیف میں پیدا ہوے اور ۱۲۵ بجری ماہ ربیح الثانی میں وصال فرمائے بغداد میں روضہ اقدس آج بھی عوام وخواص کے لئے سر چشمہ فیوض و برکات بنا ہوا ہے ۔ کچھ عرصہ قبل جنوری ۱۹۹۲ء میں ہمیں بھی بغداد شریف میں حاضری اور زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو ہماری مقبول و مشہور کتاب "تجلیات بغداد"۔

آپ کے تعلیمی سفر کامشہور واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کس طرح صدق گوئی کی والدہ کی نصیحت پر عمل پیراہو کرینہ صرف آپ نے اپن جان بچائی بلکہ کئی ڈاکوؤں کو (46)

راہ ہدایت نصیب ہو گئی سبحنانچہ اٹھارہ برس کی عمر میں تحصیل علم کی خاطر والدہ کی اجازت سے بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے تو ہمدان سے آگے بہنچتے ہی ڈاکوؤں نے حملہ كرے قافلہ كو لوث ليا ۔ الك ذاكو في حضرت پيران پير سے يو چھا صاحبزادے! مہارے یاس بھی کچھ ہے تو آپ نے سے بتادیا کہ میرے پاس چالیس دینار میری گڈری کے اندر سلے ہو ہے ہیں ۔ پہلے تو یقین نہ آیا لیکن تلاشی کے بعد واقعی چالیس دینار نکلے ڈاکوؤں کے سردار نے پو چھاتم نے ہم سے اپنی دولت کو کیوں نہیں چھپایا آپ نے جواب دیا کیے گھر سے نکلتے وقت میری مقدس ماں نے مجھے تصبحت فرمائی تھی اور عہد لیا تھا کہ میں کبھی کسی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔اس صدق بیانی سے میاز ہو کر سردار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور پیر کہتے ہوے کہ

" صاحبزادے! افسوس تم این ماں کے عہدو پیماں کو تک نہیں توڑ سکتے مگر میں بد نصیب سالہا سال ہے اپنے خالق و مالک کے عہد و پیمان توڑ رہا ہوں " سردار نے تو یہ کر لی اور نیک راستہ اختیار کیاسب ڈاکوؤں نے بھی پیہ کہتے ہوے تو یہ کرلی کہ ''جب تم رہزنی میں ہمار ہے سردار تھے تو اب تو بہ میں بھی ہمار سے سردار ہو ''۔

یتیہ حلاکہ حضور عوٰث اعظم رضی الندعنہ نے اپنی والدہ کی تقیمت پر دل سے فرما نبرداری کی تو یه صرف ایپنے جان و مال کو بچالیا بلکه کئی رہزنوں کو اپنے ہاتھ پر تائب کر کے ان کو ہدایت کے راستہ پر گامزن فرمادیا ہے

(٨) والدين كامنه ديكھنا مقبول فج : \_ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ کا مرتبہ پیران حیثت اہل بہشت میں کافی بلند ہے۔آپ خواجہ غریب نواز معین الدین حیثتی اجمیری قدس سرہ کے خلیفہ و جانشین تھے ۵۸۲ ہجری سال ولادت ہے اور ۱۴/ ربیح الاول ۹۳۴ ہجری میں بعمر (۵۲) سال واصل بحق ہوے ۔ وہلی میں بمقام مہرولی آپ کا آسانہ مبارک واقع ہے ۔آپ فرماتے ہیں کہ دوشنبہ کے دن میں اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ معین الدین حیثتی غریب نواز قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا جب کہ شیخ سنجریؓ ، شیخ محمد واحد حیثتی ّاور شیخ بملال الدینؓ وغیرہ دیگر بزرگ بھی موجو د تھے سلطان الھند نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے جن میں پہلی چیزیہ کہ اولاد کے لئے اپنے والدین کا پہرہ دیکھنا عباؤت ہے

جسیا کہ ارشاد نبوی صلی النہ علیہ و سلم ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا منہ خدا کی دوستی کے لئے ویکھتا ہے اس کے اعمال نامہ میں اس کے لئے ایک مقبول ج لکھ دیا تا ہے اور آگے فرمایا کہ جب فرزند لپنے والدین کے پاؤں پر بوسہ دیتا ہے تو حق تعالیٰ ہزار برس کی عباوت کا اثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا اور اس کو بخش دیتا ہے۔

(9) مال کی قد مبوسی فرریعیہ مغفرت نے اس کے بعد حضرت غریب نواز قدس سرہ نے فرمایا ایک وقت ایک جوان گہنگار کا انتقال ہوگیا جب لوگوں نے خواب میں دیکھا تو تبحب ہوا کہ وہ بہشت کے اندر حاجیوں کی جماعت میں چل رہا ہے ۔ پوچھنے پر کہ یہ نعمت تمہیں کسے نصیب ہوی جب کہ تم دنیا میں کوئی بھی خل رہا ہے ۔ پوچھنے پر کہ یہ نعمت تمہیں کسے نصیب ہوی جب کہ تم دنیا میں کوئی بھی جب کام نہیں کرتے تھے ۔ اس نے جواب دیا ہاں میں دنیا میں نقیناً ویسا ہی تھا گر میں بر ماں دعا دیتی کہ حق تعالیٰ تجھے بخش دے اور جج کا ثواب تھے کو عطا فرمائے ۔ پتنانچہ بر ماں دعا دیتی کہ حق تعالیٰ تجھی تو میں حاجیوں کی جماعت میں شامل فردوس میں بلکہ جج کا ثواب بھی عطا فرمایا جبھی تو میں حاجیوں کی جماعت میں شامل فردوس میں بلکہ جج کا ثواب بھی عطا فرمایا جبھی تو میں حاجیوں کی جماعت میں شامل فردوس میں بلکہ جج کا ثواب بھی عطا فرمایا جبھی تو میں حاجیوں کی جماعت میں شامل فردوس میں بلکہ جس میں عالم مال بوں۔

(۱۰) باعظمت والدہ کے باعظمت فرزند : حضرت خواجہ قطب کا کی علیہ الرجمہ کی عمر چار سال چند ماہ ہوی تو آپ کی تقریب تسمیہ خوانی میں حضرت غریب نواز قدس سرہ تشریف فرماتھے تا کہ آپ کو بسم اللہ پڑھائیں اسی اثناء میں حضرت قاضی حمید الدین نا گوری رحمت الله علیہ بھی رونق افروز ہوے جن ہے بسم الله پڑھانے کی درخواست خود غریب نواز نے فرمائی سید دیکھ کر سب حاضرین دنگ رہ گئے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحم پڑھنے کہا گیا تو صاحب زادے نے فوراً اعوذ بالنہ من الشیطان الرجم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحم الرحمن الرحم الرحمن الرحم کے اور بتایا کہ مان الشیطان الرجم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرح

" مجھے پندرہ پاروں تک قرآن یاد ہے کیونکہ میں جب اپنی والدہ کے حمل میں تھا تو میری ماں اس قدر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں میں نے سن کر وہ پندرہ پارے حفظ کر لیئے ہیں " یہ

یہ سب برکات ایک تو قرآن کے اور دوسرے قرآن سے شغف رکھنے والی ماں ے بھی ہیں کہ ایسی سعادت مند اولاد پیداہوی جو والدہ کی عظمت کا ثبوت ہے۔ (۱۱) **ماں کی دعا سے کامیا بیاں** :۔ حضرت بابا فرید الدین کنج شکر قدس سرۂ سلسلہ حشِنتیہ کے نامور پیر طریقت اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرۂ کے جانشین تھے ۵/ محرم ۳۶۲ بجری کو آپ کی ولادت ہوی اور ۵۸۵ بجری میں آپ کا وصال ہوا۔ پاک پٹن میں آپ کی در گاہ شریف مرجع خاص و عام ہے ۔آپ اپنی دعامیں اپنی والدہ کو کبھی نہیں بھولتے تھے اور اکثرماں کو یاد کیاکرتے تھے۔ کسی نے اس کا سبب یو چھا تو فرمایا کہ "مجھے جو کامیا بیاں زیدگی میں حاصل ہوی ہیں اور مجھے جو یہ مقام نصیب ہوا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا متیجہ ہے ۔ میری ماں تہجد کے وقت نفل نماز پڑھنے کے لئے اٹھتی تھیں اس نورانی وقت باوضو ہو کر مجھے دودھ بلایا کرتی تھیں اور میرے لئے دعائیں مانگتی تھیں ۔آج میرا مرتبہ اسی نورانی وقت کے دودھ اور دعا کا نتیجہ ہے "

(۱۲) ماں کی قدم بوسی کا انعام : \_ ایک روز ایک شخص حفرت ابواسحق علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ رات کو خواب میں میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی واڑھی مبارک یاقوت اور جواہر سے مرصح

تھی ۔ حصرت ابو اسحق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے پچ کہا کیونکہ میں نے کل اپنی ماں کے قدم چومے تھے یہ اس کی برکت کا اثر ہے ۔ ماں کی قدم بوسی سے نورانیت اور برکت حاصل ہوتی ہے ۔اور پھرا کیے حدیث بھی سنائی کہ حضور سرور کائنات صلی الند

عليه وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے لوح تھوظ پر لکھا ہے۔ "بِسُمِ اللّٰهِ الرَّ مُحملُ الرَّ حِيْمِ إِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اَنَا مَنْ رُضِيَ برچہ سر برجہ برچہ سرف عَنْهُ وَالِدَالَّا فَأَنَاعَنْهُ رَاضٍ "

یعنی "اللہ کے نام سے شروع جو نہاہت مہربان اور رحم والا ہے۔ میں خدا ہوں میرے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں گے میں بھی اس سے راضی ہوں "۔

ں ۔۔ ں.۔ں (۱۳) ماں کی دعاہے جمدِ عالم بن گئے :۔ حضرت سلیم ابن ایوب

علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ میں دس برس کا تھا اور بھے سے سور ہُ فاتحہ تک نہیں پڑھی جاتی تھی تو ہور ہے ہے ہور ہ جاتی تھی تو بعض مشائخ نے بھے سے فرمایا کہ تو اپنی ماں سے التجاکر کہ وہ تیرے لئے قرآن اور علم کے لئے دعاکر ہے۔ پہنانچہ میں نے اپنے علم کے لئے والدہ سے دعاکر ائی ۔ ابن سیکی فرماتے ہیں کہ

ماں کی دعا کا اثر البیا ہوا کہ حضرت سلیم بن ایوب علیہ الرحمتہ البیے جید عالم ہوے کہ کوئی ان کے بلیہ کا نہ تھا اور وہ گویا میدان علم کے البیے شہسوار تھے کہ کوئی ان کی گر دینہ پاتا اور نشان قدم تک یہ پہنچ سکتا تھا۔

(۱۳) والدہ کے وسیلیہ سے دعامقبول : حضرت ابوالموید شخ نظام الدین رحمتہ الله علیہ کے پاس ایک بار دہلی کے لوگ حاضر ہوے اور عرض کیا حضور ا دہلی میں کئ روز سے بارش نہیں ہوی لوگ بڑے پریشان ہیں بارش کے لئے دعا فرمائے ۔آپ منبر پر چڑھے ، اپنی والدہ کے دامن کا ایک پرانا کہوا بخل سے نکال کر لینے ہاتھ پررکھا اور یوں دعا مانگنے گئے ۔

"اللی ا بحرمت اس کپڑے کے جو دامن ایک ضعیفہ کا ہے جس پر ہرگز کسی مامحرم کی نظر نہیں پڑی ۔ تو پانی برسادے قدرت الهیٰ سے اس وقت بادل مخودار ہوے اور بارش ہونے لگی ۔

(10) مال کو ہیمار چھوڑ کر جگی کر مانیکی پنہیں:۔ ایک مرتبہ فرغانہ سے ایک شخص جج کے ارادہ سے نسیناپور پہنچا تو حضرت ابو عثمان رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور سلام کیالیکن آپ نے سلام کاجواب نہ دیا جس کاسبب پوچھنے پر فرمایا کہ تم اپنی ماں کو بیمار چھوڑ کر جج کو جارہ ہویہ نیکی نہ ہوگی۔وہ شخص فرغانہ کو لوٹ گیا اور جب تک ماں زندہ رہی اس کی خدمت میں حاضر رہا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ پھر جج کے لئے نکلااور حضرت ابو عثمان علیہ الرحمہ کی خدمت میں آیا تو اس مرتبہ آپ نے بڑی گر مجوشی سے استقبال کرتے ہوئے اظہار بیندیدگی فرمایا۔

(۱۲) خدمت والدہ کے بغیر جگر مابے سود \_ حضرت ابو محمد مرتعش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرہ سال مسلسل ج کئے لیکن عور کرنے پر ستہ حلاکہ یہ سب ج نفس کی خواہش پوری کرنے کے لئے تھے کیونکہ میری والدہ نے

کہا کہ بیٹا کیب گھڑا پانی لادے تو ماں کا بیہ حکم مجھے دشوار اور بھاری معلوم ہوا۔جب والدہ کی فرمانبرداری جسی سعادت مجھے گراں اور بری لگے اور جج کی مشقت آسان معلوم ہو تو ظاہرہے کیہ ان تیرہ حج میں میری خواہش نفس کا دخل تھا۔

(۱۷) مال کی خدمت کو جج پر قضیلت : ایک بزرگ فرمات ہیں کہ میں نے جج کار ادہ کیا ۔ بغداد جہنچا تو حضرت ابو حازم کی علیہ الرحمہ کے پاس گیا جو سور ہے تھے کچھ دیر بعد آپ بیدار ہو کر بھے سے فرمانے لگے کہ مجھے اس وقت حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوی تو آپ نے بھے کو تیرے لئے پیغام دیا ۔ اور فرمایا ہے کہ میں تم سے یہ کہہ دوں کہ ماں کے حقوق کی حفاظت

کر و اور حمہارے لئے جج کرنے ہے بہترہے کہ تم اب واپس ہوجاؤ اور ماں کے دل کی رضا طلب کر و سیحنانچہ میں واپس ہو گیااور جج کے لئے مکہ معظمہ نہیں گیا۔

(۱۸) باپ کی قبر پر غیبی آواز: کمد بن عباس وراق علیه الرحمہ سے معقول ہے کہ ایک بار باپ بیٹے دونوں مل کر سفر پر روانہ ہوے ۔ لیکن دوران سفر جنگل میں باپ کا انتقال ہوگیا جب بیٹا مجبوراً وہیں در ختوں کے در میان دفن کر کے اپنی منزل کو روانہ ہوگیا ۔ دائسی میں بیٹا ہی مقام سے رات کے دقت گزرا مگر باپ کی قبر کی زیارت کے لئے نہیں گیا یکا کی غیب سے آواز آئی " رات کے وقت تو جنگل کے اسی مقام سے گزر رہا ہے جہاں تیرا باپ دفن ہے لیکن اس سے کلام ( لیعنی سلام ) کرنے کو تو ضروری نہیں سمجھتا حالانکہ ان در ختوں کے بیج وہ شخص آسودہ ہے کہ اگر میں جگھتا والانکہ ان در ختوں کے بیج وہ شخص آسودہ ہے کہ اگر اس کی جگہ تو ہو تا اور مہاں سے اس کا گزر ہو تا تو راستہ چھوڑ کر تیری قبر پر آتا اور سلام

(19) خدمت سے بھائی کی عبادت قبول :۔ حضرت ابوالحن خرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں کے دوبیٹے تھے جن کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ ایک رات بڑا بھائی ماں کی خدمت میں رہے تو چھوٹا بھائی عبادت الہیٰ کرے اور دوسری رات اس کے برعکس ہو بعنی چھوٹا بھائی ماں کی خدمت بجالائے اور بڑا بھائی حق تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تا کہ دونوں کو برابر نعمتوں کا حصہ نصیب ہو بیڑے بھائی کی عبادت الہیٰ بہت بیند آئی تو چھوٹے بھائی سے ایک دن کہنے لگا کہ

آج کی شب میرے لئے ماں کی ضد مت اور تیرے لئے عبادت خدا کرنے کی باری ہے لیکن میری خواہش ہے کہ ہم دونوں اپن خد مت آج بدل لیں بعنی تیری عبادت کی باری میں لے لوں اور میری خد مت والدہ کی باری تو لے لے "چھوٹے بھائی نے اسے قبول کر لیا ادھر بڑا بھائی عبادت میں مشغول تھا اسے سجدہ میں نیند لگ گئ خواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں کی جو خد مت کی اسے قبول کرتے ہوئے ہم نے اس پر رحمت فرمائی اور جھی بھی اسی کے طفیل بخش دیا ۔ بڑا بھائی خواب میں خواب میں عرض کیا ۔ اللہ تیری خد مت میں مشغول ہوں اور وہ تو ماں کی خدمت میں مشغول ہوں اور وہ تو ماں کی خدمت میں ہے بھریہ انجام کیوں تو ارشاد باری ہوا کہ "ہمارے لئے جو بھی عبادت کرتا ہے اس سے ہم بے نیاز ہیں لیکن تیری ماں بے نیاز نہیں بلکہ تیری خدمت کی حقاح ہے تم دونوں بھائیوں میں یہی فرق ہے "۔

محاج ہے کہ دو توں بھانیوں میں یہی قرق ہے "۔

دوسری کتب احادیث میں روایت ہے کہ اگے وقتوں میں تین آدی ملاش معاش کے

دوسری کتب احادیث میں روایت ہے کہ اگے وقتوں میں تین آدی ملاش معاش کے

لئے سفر پر نکلے ۔ راستہ میں زور کی طوفانی بارش کے سبب ایک غار میں پناہ لئے۔
اچانک ایک پیٹان لڑھک کر غار کے منہ پرآگر رک گی اور غار کا منہ بند ہوگیا۔
انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ ذراسوچو اور کوئی الیما عمل یاد کر وجو تم نے اللہ کی

رضاجوئی میں کیا ہو اور اس عمل کو واسطہ بناکر اس پیٹان سے نجات کے لئے دعا مانگو

ان میں سے ایک نے کہا یارب العلمین! میرے والد بوڑھے تھے میں شام میں ان سے

بیملے کسی یچ گو دودھ نہیں پلایا کر تا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے کام سے والیں آیا تو وہ

مرسانے کھڑا رہا سیماں تک کہ صح ہوگی اور میرے یچ ساری رات بھو کے سوتے

رہے ۔ اے رب ذوالحِلال میں نے یہ سب کچھ تیری رضاجوئی کے لئے کیا تھا تو یہ پیٹان س قدر ہٹ گی کہ سورج کی روشنی اندر آنے

گی اور آسمان نظر آنے نگا۔

دوسرے شخص نے اپنی چھازاد بہن پر قابو پانے کے بعد بھی کسی بدکاری ہے باز رہنے کا ذکر کیا تو پھٹان مزید تھوڑی ہٹ گئ مگر پھر بھی وہ باہر ٹکل نہیں سکتے تھے۔ (41)

قاضى صوفى اعظم

سیرے ساتھی نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کی دہائی دی تو چٹان مکمل طور پر سیرے ساتھی ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل آئے۔

۔۔ ۔ں ہ،رں ۔۔۔ (۲۱) ماں کی بدوعاسے پاؤں کٹ گیا :۔ مشہور عربی تفسیر قرآن " کشاف" کے مصنف علامہ جار اللہ زنخشری علیہ الرحمہ کاایک پاؤں کٹاہوا تھا جس کی وجہ آپ نے یوں بیان فرمائی کہ " یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے وہ اس طرح کہ بچپن میں میں نے ایک چڑیا کو بکڑااور اس کے پاؤں میں دھاگا باندھ دیا جس کے باعث اس چڑیا کا نازک پیر کٹ گیا " ہیہ دیکھ کر میری والدہ ماجد بے حد متأثر ہویں اور بے ساختہ کہنے لگیں " بحس طرح تو نے اس معصوم چڑیا کا پیر کاٹا ہے اسی طرح تیرا پیر بھی کے جائے " بے جنانچہ میں نے حصول علم کے لئے جب بخار اکاسفر کیا تو راستہ میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ میں سواری کے نیچے آگیا اور میرا ایک پاؤں ضائع ہو گیا جو ماں کی بد دعا کا ہی تنیجہ تھا۔

ت چلا کہ کتینے بڑے عالم و مفسر کیوں نہ ہوں والدہ کی بد دعاا پنااثر د کھاتی ہے۔ (۲۲) کستاخ بیده پر عذاب قبر : مصرت عوام بن حوشب علیه الرحمہ نامی ایک تبع تابعین بزرگ سے نقل ہے کہ ایک بار میرا گز ر ایک ایسی بستی پر ہے ہوا جس کے آخر پر قبرستان واقع تھاعصر کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک قبریکا کی شق ہو گئی اور اس میں سے ایک ایسا انسان نکلا جس کا سر گدھے کا تھا۔اس نے حین بار زور ہے گدھے کی آوازیں نکالیں اور پھر قبر میں بند ہو گیا۔ایک عورت نے اس کاسبب بیان کرتے ہوے وہیں بیٹھی ہوی ایک ضعیف عورت کی جانب اشارہ کیا جو سوت کات رہی تھی اور اس قبروالے کی ماں تھی ۔ تپہ حلاکہ یہ بیٹااپنی زندگی میں روزانہ شام میں شراب بی کر آ تااور طرح طرح کی بد تمیزی کیا کر تا تھا جس پر ناراض ہو کر ماں نصیحت کرتی کہ " بیٹا خدا ہے ڈر ،آخر کب تک اس نجس چیز کو پیتار ہے گا؟" ۔ ماں کوجواب دیتے ہوے نافر مان بدیٹا کہا کر تا کہ" تو گدھے ی طرح کیوں حلاتی رہتی ہے ؟ " -جب یہ شرابی بیٹا مرگیا تو عصر کے بعد کا وقت تھا ۔ اس وقت ہے آج تک ہرروز بعد عصراس کی قبراسی طرح شق ہوجایا کر تی ہے اور بیب وہ گدھے کی جیسی تنین آوازیں لگا تا ہے تو اس کے بعد اس کی قبر بند ہو جاتی ہے جس کا تم نے بچشم خو د مشاہدہ کیا ہے۔

# **پانچواں باب** عبرت انگیزاور سبق آموز متفرق حکایات

(۱) ایک رات کا مجھی احسان مادری ادا نہیں ہو سکتا ا یک شخص اپنی ضعیف ماں کو کند ھے پر سوار کر کے سات کج کر احکا تو ساتویں جج کے بعد خیال آیا کہ شاید میں نے اس طرح حق و احسان مادری ادا کر دیا ہے ۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہاہے " سردی سخت تھی ، تو ابھی بچہ تھااور ماں کے آعوش میں سورہاتھا کہ تو نے بول و براز کر کے بستر کو گندہ کر دیا۔اسی وقت تیری ماں نے اکھ کر بستر دھویا۔غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھااس لیتے پانی سے گیلے اور تھیگے اس بسترپر شدید سردی کے باوجو دتیری ماں خو دلیٹ گئی اور جھے کو رات بجرایینے سینے پر سلائے رکھا تاکہ بچھے بھیگے بسترہے نقصان مذہبنچ ۔ تو سجھتا ہے کہ ماں کاسب حق ادا ہو گیامگر اے غلز ان!ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق اور احسان ادا نہیں کر سکا "۔ (۲) کمبل کے دو ٹکڑوں کی سبق آموز حکایت :۔ ایک نوجوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا کہ" بادا! ہمارے گھر میں آپ کے اس طرح رہنے ہینے سے ہمارے خاندان کاسار انظام بگڑ جائے گا۔روزانہ کی اس مصیبت ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ٹھ کانہ کسی اور جگہ بنالیں " ۔ ضعیف باپ نے کہا" بیٹا! اس بڑھاپے میں بھلا کہاں جاؤں!اگر میرے یہاں رہنے سے حمہیں تکلیف ہی ہے تو مجھے خود تم کہیں لے جاکر چھوڑ آؤ "بہتانچہ بیٹالیتے باپ کو لے کر نکلاتو بوڑھے کے پوتے ( اس بییٹے کا بدیٹا) نے کہا کہ میں بھی اپنے اباجان کے ساتھ حلوں گا۔ بالآخر باپ ، بدیٹا اور یو تاتینوں چلتے چلنے جبُ ایک جنگل میں بہنچ تو جوان بیٹااپنے بوڑھے باپ کو ایک پھٹا برانا كمبل تھماتے ہوے كہنے لگا" بس تم يہيں اپنا ٹھكانہ بنالو اور زیدگی بسر كر لو " \_ باپ کو یوں چھوڑ کر بدیا اور پوتا دونوں مل کر واپس ہونے لگے تو کم عمر پوتے نے اپنے باپ سے کہا" ذرا تھہرو! " پھراس لڑ کے نے اپنے دادا کو دیئے گئے کمبل کو تھین لیا اور اس کے دو مکڑے کر کے ایک مکڑا دا داجان کو دے دیا اور دوسرا مکڑا ساتھ لے

کر اپنے باپ کے پاس آگیا۔ لڑے کی اس حرکت کا سبب باپ نے دریافت کیا کہ تم نے اپنے داداکا آدھا کمبل کیوں لے لیا ؟ تو کمن لڑکے نے نہایت عبرت آموز انداز میں جواب دیا "اباجان! جس طرح آج تم نے جوان ہوتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو کمبل دے کر نکال دیا ہے اسی طرح کل کے دن جب میں جوان ہوجاؤں گا اور تم بوڑھے ہوجائیں گے تب کمبل کا یہی نصف مکڑا تمہیں بھی دے کر میں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اسی مقصد کے لئے میں نے یہ مکڑا ساتھ رکھ لیا ہے " ۔ خدا نے کمن لڑکے کی اس بات پر اس نوجوان بیٹے کو نیک توفیق دے دی اور وہ اپنے باپ سے معافی مانگتے ہوے اسے اپنے گھرواپس لے آیا۔

(۳) باپ کی شفقت اور بیٹے کی بے رخی : \_ ایک کمن بچہ دیوار پرایک کوے کو بسٹھادیکھ کریو چھنے لگا" اباجان! دیوار پر کے پرندہ کا نام کیا ہے " باپ نے جواب دیا" بیٹاوہ کوائے "بیٹے نے بھر پوچھا" اباجان! اس دیوار پر کوا بیٹھا ہے " باب نے کہا" ہاں بیٹا! وہ کواہے " بیوں کی قطرت کے موافق وہ بچہ بار باریہی كهناكه " اباجان ديوار پر كوا بيتها ب "اور باپ مربار شفقت سے جواب ديباك " بال بیٹا! وہ کواہے " حتی کہ بچے نے کوئی ایک سو مرتبہ یہی کہا اور باب بھی ہر باریہی جواب دیتا رہالیکن ساتھ ساتھ باپ ایک کاغذ پریہ نوٹ بھی کرتا رہا کہ بچہ ایک ہی بات کتنی بار دوہرارہاہے۔ایک زمانہ وہ بھی آگیا کہ بچہ جوان ہو گیااور باپ ضعیف و عمر رسیدہ ہو گیا۔بوڑھے باپ نے ایک دن اپنے جوان بیپٹے سے کہا کہ "بیٹا! دیکھووہ دیوار پر کوا بیٹھا ہے " یہ سن کر بیٹے نے کہا" ہاں اباجان! وہ کوا ہے " دوسری بار باپ نے پھر یو تھا" بیٹیا وہ دیوار پر کوا بیٹھاہے " توبیٹے نے بڑے ترش کھجہ میں جواب دیا " ہاں وہ کوا ہے " بھر تبیری بار جب باپ نے وہی سوال کیا توبیعے کو غصہ آگیا اور وہ کہنے لگا" اتی باوا! کیا کائیں کائیں لگار کھے ہو۔جب ایک بار کہہ دیا کہ کواہے تو اب بات کو ختم کرو " سبوڑھے باپ نے وہ لکھا ہوا پرانا کاغذ نکالا اور کہا" بیٹیا! یہ پڑھو ۔ تم نے کمسنی میں سو مرتب کہاتھا کہ "ا باجان وہ کواہے " تو میں نے ہر بار بڑے پیار و محبت سے تمہیں یہ جواب دیاتھا کہ "ہاں پیلے وہ کواہے " اور جب میری باری آئی تو افسوس کہ دو مرتبہ ی میں تم بھے پر برہم ہوگئے۔

(٣) بیٹے کاظلم اور ماں کی مامتا : \_ بیوہ ماں نے بڑے ار مانوں کے ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی دھوم ہے رچائی اور بہو کو گھر لے آئی ۔ بہونے یہ دیکھا کہ میرا شوہرا بنی ماں کا بے حد خیال رکھتا ہے تو اس نے جھوٹے الزامات اور بدگوئی ۔ کے ذریعہ ماں سے بیٹے کو بد ظن کر ناشروع کر دیا۔ بیوی کی محبت میں اندھے شوہر کے ول میں ماں کی عظمت جاتی رہی ۔ بالآخر ایک دن بیوی کے اصرار پر اس نے ای بوڑھی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیااور کسی عزیز رشتہ دار کے مکان میں لیجاکر رکھ دیا لیکن بیوی کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ بیٹا کبھی کبھی اپنی ماں کی خبر گیری کے لئے جایا کرے بہرحال ماں پیٹے کی ملاقات پر روک نگانے میں بیوی کسی طرح کامیاب ہو گئ ۔ شک بھری عورت نے اس بد بخت شوہر کو اس بات پر بھی بعد میں راضی کر لیا کہ بیٹا ا کیپ دن اینی ماں کو قتل کر دے اور اس کا دل لاکر بیوی کو د کھائے تا کہ " نہ رہے بانس نہ بج بانسری " کے مصداق ماں بیٹے کے ملنے کی اب کوئی صورت ہی نہ باتی رہے۔ بیوی کی عرض مند محبت میں گر فتار شو ہرنے سارے انسانی اقدار کو خیرباد کہتے ہوے ایک دن اپنی ماں کو آخر کار قتل ہی کر ڈالا اور ماں کا دل نکال کر بیوی کو د کھانے کے لئے جلدی جلدی گھر جارہا تھا کہ راستہ میں کسی پتھر سے ٹھوکر لگی اور نیچے گرپڑا۔ دوسری جانب ہاتھ سے گرہے ہوے ماں کے دل سے پیار تجری آواز آئی " بیٹا! بچھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے ؟ " ۔ایک ماں کی خدا داد مامتا سے واقعی بیہ بات کوئی

نوٹ : ۔ یہ فقبی مسئلہ در نختار میں لکھا ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ میں ہے کسی ایک کا بھی قبل کر دے تو شریعت میں حکم ہے کہ الیبی اولاد کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھی جائے بعنی مغفرت کی اس کے لئے دعا ہی نہ کی جائے ۔

(۵) مغربی تعلیم یافتہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کی توہین :۔
ایک صاحبزادے یورپ میں اعلیٰ تعلیم سے فراغت حاصل کرکے اپنے وطن واپس
ہوے تو ان کے شفیق والد نہایت فخرو ناز کے ساتھ اپنے فرز ند کا استقبال کرنے کے
لئے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ریل سے اترتے ہی لندن پلٹ مسٹر وہاں منتظر اپنے احباب

ے Hello, Hello کتے ہوئے ہرایک سے Shake-Hand کرتے جارے

تھے۔ اپنے عمر رسیدہ ضعیف والد سے بھی برخور دار نے جب اسی انداز میں ملاقات کی تو احباب نے پو تھا کہ " یہ بڑے میاں کون ہیں " تو لائق فرزند نے جواب دیا کہ " یہ ہمارے ایک قدیم یار ہیں " یہ سنتے ہی والد صاحب غصنب سے آگ بگولہ ہوگئے اور عین غصہ کی حالت میں بے ساختہ رکار اٹھے" میں اس کا یار نہیں بلکہ اس کا ماں کا یار ہوں "اور اپنے گرتن تہا والیں ہوگئے ۔ بے پروا صاحبزادے نے اپنے باپ کے گھر جانے کی اعلیٰ عصری ضروریات سے آراستہ ماڈرن ہوئل میں قیام فرمایا۔ مشہور شاعر اکبر اللہ آبادی نے اسی موقع پر بڑا سبق آموزیہ شعر کہا تھا جو آج بھی بڑا مقبول اور زبان زد ہو گیا ہے۔

ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی تحجیتے ہیں کہ جنکو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی تحجیتے ہیں لیعنی ایسی تعلیم اور تہذیب سے بھلا کیا فائدہ کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرکے بیٹے اپنے باپ کوادنیٰ تحجینے لگیں اور والدین کے ادب واحترام اور خوش سلو کی کو پامال کر ڈالس ۔

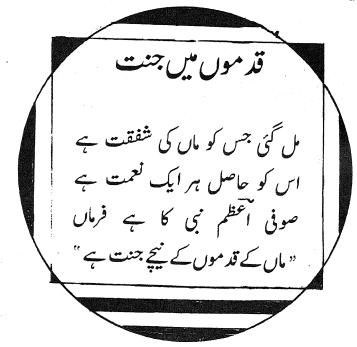

### قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی اطاعت و خدمت اور نیک سلوک کیلئے اولاد پر عائد کئے گئے فرائض کا

### اسلامي منشور

(۱) والدین کے ساتھ تحی دلی محبت رکھو ۔ والدین چاہے جوان ہوں یا عمر رسیدہ ، قوی ہوں یا ضعیف ، صحت مند ہوں یا مرتض حتی کیہ مسلمان ہوں یا کافر و مشرک ہرحال میں ان کے ساتھ نمکی سلوک کر و۔

(۲) والڈین کی خدمت اور تابعداری میں کوئی کو تاہی نہ کرو کیونکہ ان سے حن سلوک کی بدولت رزق میں ترقی اور عمر میں خیرو برکت نصیب ہوتی ہے۔ (۳) اپنی ہربات اور ہرعمل سے والدین کی تعظیم و تکریم کرو اور ہمیشہ ان کی عزت واحترام کاخیال رکھو۔

(۳) بات چیت اور اٹھینے بیٹھنے میں والدین کاادب کر و سان کے ساتھ بچوں جسیں نرمی اور محبت کے ساتھ کلام کر و ۔

(۵) والدین کی آواز ہے اپنی آواز او نچی نه کر و سان سے بات اسی طرح کر و جسیسا کہ ایک ملاز م یاخاوم اپنے آقا ہے بات کر تا ہے ۔

(۱) والدین کانام لے کریہ پکارو۔بلکہ ادب سے مخاطب کرو (البتہ وہ سامنے یہ ہوں تو باادب نام لے کر ان کاذ کر جائز ہے )

(۷) والدین سے کبھی کھنچ کریند رہو بلکہ ان کو کسی بات پر غصہ آجائے تو ہر طرح برداشت کرو سے حتی کہ وہ اولاد پر زیادتی بھی کریں ، ٹھر بھی کسی حال میں ان کا ول بند دکھاؤ سان کی کسی سخت و درشت بات کے جواب میں "اف، تف یا ہوں "کا لفظ تک زبان بیہ ندلاؤ سے (۸) راستے میں والدین سے آگے آگے مذحلو کہ خلاف ادب ہے۔

(۹) والدین کی ساری ضرور توں کو پورا کرنے میں جہاں تک ہوسکے اپنا مال اور اپنی جان ان پر صرف کرو -

(۱۰) اگر کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب سے اچھا کھانا پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرو۔

(۱۱) اگر والدین اپنی ضرورت کے لئے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لیں تو ہرگز برانہ مانو اور ناراضگی ظاہر نہ کر و بلکہ یہ سمجھو کہ میں اور میرا مال سب کچھ والدین کا بی ہے۔

ب اولاد کا اپنے والدین کو اپنے کسی قول و فعل سے اذبت و تکلیف دینا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا ہے جو خدا کے قہراور عذاب دوزخ کا مستحق بنا تا ہے اس لئے انہیں نہ تم دکھ پہنچاؤاور نہ ہی کسی شخص کی جانب سے انہیں آزار پہنچانے کا تم باعث بنو۔

(۱۳۷) نعدانہ کرے والدین کسی بد مذہبی یا گناہ میں گرفتار ہوں تو نرمی کے ساتھ ان کوراہ راست پرلانے کی پوری کو شش کرو۔

(۱۴۷) شرعی مخالفت به ہو تو کسی کام میں والدین کی مخالفت به کر و بلکه ہر جائز کام میں ان کے احکام کی فرمانبر داری کر و۔

(۱۵) والدین کی و فات کے بعد ان کے لئے غسل ، جمہیزو تکفین اور نماز جناز ہ وحد فین وغیرہ کے سارے انتظامات و مصارف انجام دو –

(۱۹) والدین کے لئے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔

(۱۷) تلاوت قرآن پاک اور اپنی نفل عباد توں اور خیرو خیرات کا ثواب ہمیشہ والدین کی روحوں کو پہنچاتے رہو۔

(۱۸) کھانوں اور شرینی وغیرہ پر فاتحہ دیگریا صدقات کے ذریعہ والدین کی ار واح کو ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہو ۔

(۱۹) والدین کے ذمہ کسی کا کوئی قرض ہو تو جلد از جلد اسے ادا کر دو۔

(۲۰) والدین نے جج نہ کیاتھا تو ان کی طرف سے خود کج کر ویا حج بدل کر اؤ۔

(۲۱) حمِن جائز کاموں کی والدین نے وصیت کی تمحی ان پر عمل کر و ۔

(۲۲) حن کاموں سے والدین کو زندگی میں تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات

کے بعد بھی ان کاموں کو یہ کر و ۔ورینہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف <sup>بہم</sup>نچ گی ۔

(۲۳) والدین نے حن لو گوں سے ملناجلنا چھوڑ دیاان سے ترک تعلق کر و اور

حن لو گوں سے ان کے تعلقات ہوں ان سے تعلق ر کھو ۔

(۳۴) والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اکرام و احسان اور احھابر آؤ کرتے رہو۔

(۲۵) والدین کے معاملہ میں مخالفوں پرالیہا ہی غصہ کر و جسیاا پنی ذات کے

لئے کرتے ہو۔

(۲۷) کبھی کبھی کم از کم ہفتہ میں ایک بار خصوصاً جمعہ کے دن والدین کی قبروں کی زیارت کے لیئے جایا کر و۔

ہے۔ پڑھ کر ان کی روح کو بخشو بلکہ ان کی قبروں کے راستے سے سلام و فاتحہ کے بغیرینہ گز رو

کیونکہ والدین کی زیارت اور ان پراولاد کے فاتحہ، سلام و دعا ہے ان کی ار واح خوش ہوتی ہیں اور فاتحہ کا تو اب فرشتے نور کے اطباق میں رکھ کر ان کو پیش کرتے ہیں جس

### ليكن خبردارييه يادر كھو

(۱) فرائض کو ترک کرنے کے بارے میں والدین کے حکم کی اطاعت مت گرو۔

(٢) والدين كسى الي كام كے لئے حكم ديں جو خلاف شرع ہو جيسے " نماز ،

ز کوۃ ، حجاور اللہ تعالٰی کی نذر وغیرہ کو ترک کرنے کا حکم " تو ایسے حکم کی تعمیل نہ کر و ۔ ۔

(۳) والدین کے حکم ہے کسی حرام کام کا ارتکاب ہو تا ہو جسے زنا ، شراب ۔

نوشی، قتل، زنا کی تهمت لگانا، ناجائز مال لینا یا چوری و ڈاکہ وغیرہ تو ایسے کسی حکم کی

اطاعت بنه کر و په

(۴) والدین کی فرمانبرداری کے لئے نفل عبادات کو ترک کیا جاسکتا ہے بلکہ بدافضل ہے۔

- (۵) جو سفر واجب نہیں اس کے لئے والدین کی رضامندی کے بغیر مت جاؤ۔
  - (۲) والدین کی رضامندی کے بغیر جہاد پر بھی مذجاؤ۔
- (۷) والدین خدانخواسته کافریامنافق بھی ہوں تب بھی ان کاحق ادا کر و اور ان کے ساتھ نرمی کابر تاؤ کر و۔
- (۸) لیکن والدین جب خداور سول کے مقابل ہوجائیں تو اس وقت والدین کا کوئی لحاظ مذکر و۔

جسیا کہ غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی القدعنہ نے حق پدری کا لحاظ کئے بغیر اپنے باپ جراح کو قتل کر دیااور غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبدالر حمن کو قتل کر دینے کا چیلنج دیا جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔

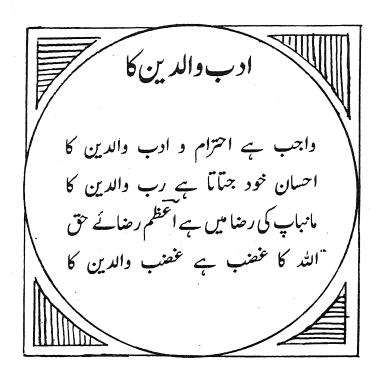

#### ماخذ

## فہرست کتب جن سے مصامین ماحوذ ہیں

قرآن مجيد - تفسير كبير - تفسيرروح البيان - تفسير خازن يفسيرروح المعاني \_ تفسير كشاف \_ درمنثور \_ تفسير عزيزي \_ اعظم التفاسير \_ انشرف التشاسير - بخاري - مسلم - ترمذي - نسائي - ابن ماحبه -ابو داؤد \_ مشکوٰة \_ مسندامام احمد \_ بيهقی \_ طبرانی \_ ديلمی \_ دار قطنی \_ حاكم \_ حكيم \_ مستدرك \_ الونعيم \_ الوامامه \_ خطيب \_ الوالشخ \_ شعب ایمان ـ رافعی ـ بزار ـ ابن عساکر ـ ابن منبع ـ ابن ابی شیسبه ـ ابن حبان ـ ابن النجار ـ ابن جرير ـ ابن ابي عاصم ـ ابن عدى ـ ابن مردویه - ابن السنی - مسند ابولسلی - خرائطی - فتح الباری - زرقانی -مسالک الخفا۔ راغب۔ مفردات۔ در مختار۔ رسائل ستہ۔ نزہستہ المجالس \_ تذكرة الاولياء \_ مثنوي مولانا روم \_ سيرة المصطفى -شمول الاسلام لآباء الرسول الكرام - خزيبنة الاصفياء - قلائد الجواہر – محفہ رحمي \_ تعليم الاخلاق \_ عيون الحكايات – قاموس – تجليات بغداد ـ